

اردو زبان وادبكا تحقيقي مجله

شماره : ا جنوری تاجون ،۲۰۱۵



شُعبُهُ أُردُو عَلاَمَه اقبال او پِن يونيورسِ ، إسلام آباد

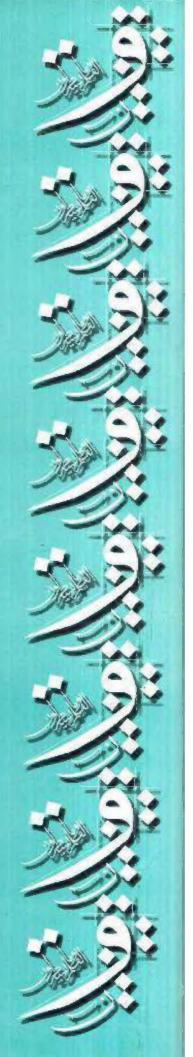



أردوزبان وادب كالتحقيق محسله مثماره: ا جنورى تاجون ، ٢٠١٥ء

مدير عُبُدُلِعمُسسنريزسَاجِر



مر پرستِ اعلیٰ ڈاکٹرشاہدصد نقی ،وائس چانسلر

> مجلس ادارت ڈاکٹرظفر حسین ظفر ڈاکٹرنورین تیجریم بابر ڈاکٹرارشدمحود ناشاد ڈاکٹرمحد قاسم

> > ٠

تحبلسِ مشاورت [اسائے گرامی الف بائی ترتیب سے]

بين الاقوامي

قو می

دُاکٹر ٹی۔آرریٹا (مقبوضہ جموں) سویامانے یاسر (جاپان) ڈاکٹر عامر مفتی (امریکہ) پروفیسر عبدالحق (دہلی۔ بھارت) ڈاکٹر علی بیات (تہران۔ایران) ڈاکٹر سہیل عباس خان (ٹوکیو۔جاپان) پروفیسر ظفراحمد میقی (علی گڑھ۔ بھارت) دُاكِتْرُروَف پاركير(كراچى) پروفيسرسيد جاويدا قبال (حيدرآباد) پروفيسرشاداب احسانی (كراچى) دُاكِتْرْشَفِيق الْجُم (اسلام آباد) پروفيسرفخر الحق نورى (لامور) پروفيسرمعين نظامي (لامور) پروفيسرمعين نظامي (لامور)

نوے: ادارے کاکسی بھی مقالہ نگارے خیالات اور نظریات سے اتفاق ضروری نہیں۔ گران طباعت: ڈاکٹر محرفیم قریثی ، ڈائر یکٹر پی پی بو، علامہ اقبال اوپن بوینورشی ، اسلام آباد

S. 2

| ادار                | ادارىي                                                                                                         | عبدالعزيزساح     | ۵         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| ^ ®                 | ہ مومن خان مومن کے حالات میں پہلامضمون<br>ہ                                                                    | ابرادعبدالسلام   | 4         |
|                     | ، الطاف حسین حالی کے ایک نا دراور غیر مطبوعه صمون کامکمل متن مع حواشی                                          | محمدافتخارشفيع   | 11        |
|                     | ه مثنوی <b>یوسف زلیخاازمرزاقطب علی بیک فگار</b>                                                                | شفيق الجم        | 72        |
| シ<br>シ <del>像</del> | ه رشیدهن خال کے تدوینی امتیازات<br>*                                                                           | محرتو قيراحر     | ~~        |
|                     | ا د بوان زاده بسخهٔ دُوالفقاراورنسخه عبدالحق کے اختلافاتِ شخ کا مخصر تقیدی جائزه ﴿ وَالْعُوارِنُونُهُ عَالِمُو | عامررشيد         | 44        |
|                     | ا خصوصی لغت نو بسی اور ار دو کی چند نا در اور کمیاب خصوصی لغات 🚓                                               | رۇ ف پارىكھ      | ۸۹        |
| <u>-</u> ⊕          | <ul> <li>۱۸۵۷ء سے ۱۹۲۷ء تک اردومیں لسانی تحقیق ۔ ایک تجزیاتی مطالعہ</li> </ul>                                 | ظفراحد           | 9∠        |
| ^ <b>®</b>          | ، مولا نافقیر محمد جملمی کے غیر مطبوعہ مکتوبات                                                                 | حسن نوازشاه      | 1+0       |
| <i>&gt;</i>         | ه مغربی بنگال میں اردو کا ایک اہم مرکز: مرشد آباد                                                              | انيس نغيم        | 110       |
| .* <b>*</b>         | ه میراجی شناسی اور دُا کشر محمد صادِق [حقیق برجمه بنقید]                                                       | طارق صبيب        | Ira       |
| J ∰8                | ه د بونیدراسر کا فسانوی اختصاص<br>ه                                                                            | عمران مراقي      | 172       |
| <i>I</i>            | ﴿ رشيد حن خال كے خطوط [ئی _آررينا]                                                                             | ظفر حسين ظفر     | Inte      |
| *                   | ا تاريخ ادبيات أردو [گارس دتاى رليليان سيكستن نازدورداك معين الدين عقل]                                        | ارشد محمودنا شاد | IDI       |
|                     |                                                                                                                |                  | (7).<br>} |

(B)

#### اداربه

تحقیق کافن محدثین کرام کی علمی ، تہذ ہی اور روحانی میراث ہے۔ اس فن کی نموداور نشو و نماعلم دوانش اور گرونی کے ان خوش آ خار موسموں کی مربون منت ہے ، جو مشکوق نبوت سے ضایار ہیں نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع آور کی اور تحقیظ کے سلسلے میں محدثین کے کارنا ہے فن تحقیق کی نمودادر شہود کی دلیل ہیں ۔ انھوں نے خصر ف اس فن کی تہذیب کی اور اس کے معنی و مفہوم اور اس کی فکری اور فنی حدود وقیود کا تعین کیا ، بلکہ اس کے اصول و ضوالط بھی مرتب فرمائے اور خودان پھل پیرا بھی ہوئے۔ اس طرح اس فن کی جمالیات اور اس کے اظہارات کے اسالیب نمایاں ہوئے۔ گئنے ، بی اور خودان پھل پیرا بھی ہوئے۔ اس طرح اس فن کی جمالیات اور اس کے اظہارات کے اسالیب نمایاں ہوئے۔ گئنے ، بی خطوم اور فنون اس فن کے بام افق سے طلوع ہوئے اور علم و دائش کی وادیوں میں نور اور روثنی کے پیامبر بن گئے۔ اس کا دائر ہ اظہارا پی تمام تر جمالیات کے ساتھ جہانِ افکار میں بھیل گیا۔ اسب بیضا کی کئنی صدیاں اس فن کی صداقت احساس سے مستمرر ہیں اور الحمد لللہ آج پھریفن اپنی اصل کی طرف راجع ہے۔ اس کا بیانیے صدافت اور سے فی کے موسموں کی فوید بن گیا ہے۔ جس کی جشتو اور تلاش ، اپنے فکری اور تہذ بی آثار کی دریافت اور بازیافت اور ان کی پیشکش اس کا وظیفہ رہا ہے اور آج بھی بیشن شیں تھائن کی جلوہ آرائیوں کا اظہار میں۔ ہے۔ حق کی جشتو اور تلاش ، اپنے فکری اور تبذ بی آثار کی دریافت اور بازیافت اور ان کی پیشکش اس کا وظیفہ رہا ہے اور آج بھی بیشن شیں تھائن کی جلوہ آرائیوں کا اظہار میں ہے۔

چنستان حدیث کے آئل سے پھوٹے والا یفن ابنی دینی روایت اوراس کی فکری تہذیب کا اشاریہ ہے۔ اس فن نے اسلامی تہذیب اوراس کے تدن کی گری شائی میں بنیادی کر دار اوا کیا ہے۔ دنیا بھر کے کتب خانوں میں محفوظ مسلمان محققین کے تعمی اسلامی تہذیب استاوگرامی سید معین الرحمٰن کے اثاراس بات کا بین جوت ہیں کہ اُنھوں نے اس میدان میں امکانات کے کتنے ہی دروا کیے ہیں۔ استاوگرامی سید معین الرحمٰن کے بقول: یون چراغ سے چراغ جلانے کا سلسلہ ہے۔ چھلے چراغوں کوگل، یا بے نور کرنے کا نام نہیں۔ اس قول جمیل کی تعبیر اور روایت اس فن کدے کے مجموعی فکری اور جمالیاتی آثار کی تفہیم سے عبارت ہے۔ اس کا پہلا شارہ پیشِ خدمت ہے۔ ان شاء اللہ اب میں تعبیر کا اجرا کیا جارہا ہے۔ بیر سمالہ اردوز بان وادب کا تحقیق مجلّہ ہے۔ اس کا پہلا شارہ پیشِ خدمت ہے۔ ان شاء اللہ اب سے شائع ہوگا۔

اس رسالے کی ترتیب و تہذیب میں جنابِ وائس چانسلر کی ذاتی دلچین اور رہنمائی ہمارے لیے تقویت اور اطمینان کا باعث ہے۔ اس کرم فرمائی پر شعبۂ اردوان کا سپاس گزار ہے۔ جن دوستوں نے راقم کی فرمائش پر مقالات بھجوائے ان کا بھی شکرید۔ باوجو داس کے کہ صاب دوستاں دردل

### مومن خان مومن کے حالات میں بہلامضمون

#### Dr. Abrar Abdus Salam

Chairman, Department of Urdu, Govt. College Civil Lines, Multan

Abstract: Momin Khan Momin is one of the greatest poets of 19th centuary. He composed poetry in Urdu as well as Persian. He expressed his ideas and experiences in almost all poetic generes. He was a hakeem (physician) by profession. His clinic was the centre of all sorts of cultrual and litrary activities in Delhi. He belonged to Shah Waliullah's school of thought. He was a great promoter of Tehreek e Mujahideen. He wrote some poetry in the favour of Tehreek e Mujahideen. This paper is based on the discovery of an article believed to be the first on the life and works of Momin Khan Momin. This earliest article on Momin was published in different litrary magazines of the Subcontinent. In the present paper, the author has introduced, edited and annotated it.

انیسویں صدی کے وسط میں دبلی میں با کمال شعرا کا ایک ایسا گروہ جمع ہوگیا تھا، جن کے باعث اردوادب پر بالعموم اوراردو شاعری پر بالحضوص گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس گروہ میں : شاہ نصیر، غالب، ذوق، ظفر، شیفقہ ،آزردہ ، نیم دہلوی ، سالک، ظہیر ، مجروح اور داغ اہمیت کے حامل شعرا ہیں ۔ ان میں ایک اہم مام مومن خان مومن کا بھی ہے۔ مومن کی اہمیت اور شاعرانہ عظمت کوان کے ہم عصر شعرااور تذکرہ نگاروں نے نہ صرف تشلیم کیا ، بلکہ ان کی تعریف وتوصیف میں رطب اللمان بھی رہے۔ مومن بنیادی طور پر غرز ل جم عصر شعرااور تذکرہ نگاروں نے نہ صرف تشلیم کیا ، بلکہ ان کی تعریف وتوصیف میں رطب اللمان بھی رہے۔ مومن بنیادی طور پر غرز ل کے شاعر ہے ۔ یہی صنف ان کی شاخت بنی ۔ ان کی غزل گوئی کا امتیازی وصف تغزل تھا اور تغزل کی اس انفر او بیت نے آخیں ان کے معاصرین اور ان کے بعد کے شعرا میں ممتاز ومنفر ومقام سے ہم فراز کیا۔

مومن کے معاصر تقریباً تمام تذکرہ نگارول نے اپنے تذکروں میں ان کا ترجمہ شامل کیا ہے۔ بہی نہیں آپ حیات سے آج تک کھی گئی تمام تاریخیں انھیں نظرانداز ندکر سکیں۔ یہمومن کی انفرادی شان ہی تھی، جس کے باعث ان کے عہد سے آج تک کے تمام لکھنے والے انھیں فراموش نہ کر سکے۔ اگر چہ آپ حیات کا پہلام طبوعہ ایڈیشن ۱۸۸۰ء مومن کے ترجم سے خالی رہا ہمیکن عوام کی پر دور فر ماکش اوراحتجاج نے آزاد کو آپ حیات کی دوسری اشاعت مطبوعہ ۱۸۸۱ء میں معذرت خواہا نہ روبیا نے اور مومن کا ترجمہ شامل کرنے پر مجبور کر دیا۔ [1] آپ حیات کی اشاعت اکو بر، نومبر ۱۸۸۰ء میں ہوچکی تھی۔ [۲] اس کتاب کی اشاعت کے فوری بعد اس پر تبھرے اور مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں آزاد کی جمایت اور مخالفت دونوں طرح کے مضامین شائع ہوئے۔ آزاد کی

خالفت میں کھے گئے مضامین نے آزاد کے ساتھ ساتھ ادبی فضا کو بھی خاصا مکدر کیا۔ ای حوالے سے ایک خط ۲۲ برماری ۱۸۸۱ء
کوصادق الا خبار میں شائع ہوا۔ اس خط میں کمتوب نگار نے آپ حیات پر تبعرہ کیا ہے اور آپ حیات میں مومن کا ترجمہ نہ شامل
کرنے بران پر غذہبی ننگ نظری کا الزام بھی لگایا ہے۔ [۳] ای طرح کا ایک اور مضمون اخبار سمج صادق میں بھی شائع ہوا۔ اس
مضمون کو پڑھنے کے بعد حالی نے آزاد کو خط لکھا اور انھیں حوصلہ کرنے اور دل چھوٹا نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ حالی نے آزاد کو کلکھا کہ: '' بیہ
خیال اکثر حقا کو ہے کہ آپ نے نہ بی تعصب کے سبب مومن کا حال نہیں لکھا، مگر اس سے بڑھ کرکوئی نحیف اور بوج خیال نہیں ہوسکتا۔

# دریاب وجود خویسش موجے دارد خسس پندارد که یک کشاکش با اوست

تب اوگوں کی یاوہ سرائی پر بچھالتفات نہ سیجے۔ من صنف فقد استهدف کا خیال رکھیے اور اپنا کام کیے جائے ۔ نکتہ چینول کے خوف سے مفید کام بنز میں کے جاملے ۔ اگر دونکتہ چیس ہیں تو ہزار مداح اور ثنا گربھی تو ہیں۔ "[س] اسی خط میں حالی نے ایک اور مضمون کی نشاندہی کی ہاورلکھاہے: ''افسوں ہے کہ سفیر متدامرتسر میں جومومن کا حال چھیا ہے، وہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ صرف نشی ذکاءاللہ کی زبانی معلوم ہواتھا کہ کی شخص نے ایسا بچھ لکھا ہے۔ '[3]اس بیان سے بیمترشح ہوتا ہے کداس اخبار میں بھی آزاد کی مخالفت میں کوئی مضمون شائع ہوا تھا۔ چونکہ حالی نے وہ مضمون خور نہیں دیکھا تھا ، انھیں منشی ذکاء اللہ کی زبانی معلوم ہوا تھا ، اس لیے گمان غالب ہے کہ انھیں ذ کاءاللہ کی بات سجھنے میں تسامح ہوا، یا منتی ذ کاءاللہ نے خود و مضمون نہ پڑ ھا ہواور کسی اور شخص کی زبانی اس مضمون سے متعلق سنا ہو اور جب حالی سے ملاقات ہوئی ہوتو برسبیل تذکرہ اس مضمون کا تذکرہ بھی آیا ہواور حالی ان کی بات کو پورے طور پر مجھ نہ سکے ہول۔ اس قیاس کوتقویت ذیل کے مضمون سے مل سکتی ہے۔ چونکہ حالی کے خطریر تاریخ درج نہیں ،اس لیے اس خط کی حتمی تاریخ کا تعین تو نہیں کیا جاسکنا ، البتہ خط کے مشمولات سے بیانداز ، ضرور ہوتا ہے کہ بیخط آب حیات کی اشاعت اکتوبر ، نومبر ۱۸۸۰ء کے بعد جب آب حیات کی جمایت اور مخالفت میں مضامین لکھے جارہے تھے، انھیں دنوں میں لکھا گیا ہے۔ آب حیات لوگوں تک تنتیخ اوراس کے بارے میں رومل آنے میں کم از کم ڈیڑھ دو ماہ ضرور لگے ہول گے۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ: بین خط غالبًا دعمبر ۱۸۸۰ء کے آخری دنوں، یا جنوری ۱۸۸۱ء میں لکھا گیا ہے۔ حالی جس مضمون کا حوالہ آزاد کے نام خط میں دے رہے ہیں، وہ مضمون سفیر متعر امرتسر میں دسمبر ۱۸۸۰ء یا جنوری ۱۸۸۱ء میں شائع ہوا ہوگا اور غالبًا بیدو ہی مضمون ہے ، جو۲ر مارچ ۱۸۸۱ء کو اور ھاشبار کے صفحہ ۲۳۹ \_ بہ 2 پر شائع ہوا۔اس مضمون کو مدیر نے مضامین خاص میں شائع کیا ہے۔اودھاخبار کے اس شارے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ مضمون اس اخبار میں شائع ہونے سے بل پنجابی اخبار لا ہور میں اوراس سے بھی پہلے سفیر مندا مرتسر میں شائع ہو چکا تھا۔

گمان غالب ہے کہ بیرو ہی مضمون ہے جس کا تذکرہ حالی نے مشی ذکاء اللہ کی زبانی سنا اور آزاد کے تام خط میں اس کا حوالہ دیا۔ اس مضمون میں کہیں بھی مصنف نے آزاد کومور دِ الزام نہیں تھی ایا اور نہ کسی جملے سے بیر مترشح ہوتا ہے کہ دہ آزاد پر طنز کر رہے ہیں۔ چونکہ حالی نے وہ مضمون خوز نہیں دیکھا تھا، اس لیے انھیں بیغلط نہی ہوئی کہ سفیر ہند میں بھی آزاد کی مخالفت میں کوئی مضمون شائع ہوا ہے۔

اددها خبار لكمنو [٢] كي اشاعت ١٨١ مارچ ١٨٨١ ميل ملك الشعر احمر موس خان وبلوي كه حالات زندگي يعنوان س

ایک مضمون شائع ہوا۔ یہ صفمون اب تک کی دستیاب معلومات کی روشنی میں مومن کے حالات وکلام پر پہلامضمون ہے۔ چونکہ اس
قبل انتی تفصیل ہے مومن کے حالات وکلام پر کوئی مضمون نہیں لکھا گیا،اس لیے اسے مومن کے حوالے ہے پہلا باضا بطر مضمون کہا
جاسکتا ہے۔ آب جیات کی اشاعت ۱۸۸۰ء میں چونکہ مومن کا ترجمہ شامل نہیں تھا اور ہندوستان کے طول وعرض سے اس حوالے
سے اعتراضات کے نشتر چلائے جارہے تھے۔ غالباً آزاد کی آپ حیات میں مومن کا ترجمہ شامل نہ کرنے کے جواب میں میہ صفون
تحریکیا گیا ہے۔ اگر چہ صفمون کی واضلی شہا دتیں واضح انداز میں اس کا خبوت تو پیش نہیں کرتیں، البتہ مضمون کی بعض عبارتیں آزاد
کے اسلوب کی چفلی کھاتی ہیں، جن سے اس قیاس کو تقویت ملتی ہے کہ یہ صفمون آپ حیات کے جواب میں تحریکیا گیا ہے۔

ذیل کی عبارتیں ملاحظ فر مائیے: ''اب سیدہ و دان تھا کہ جب آپ کا قدرتی جو فطرت نے اُن کے دماغ میں بھر دیا تھا،
سیروں اور ہزاروں ظوں میں جلوہ کر ہوا طبع کی جبلی موزونیت خود بخو د شیخے گئی کہ جب بھی بھی شعر کہنے گئے۔ رفتہ رفتہ جب طبیعت اس ڈھنگ پرآگئ کہ پوری غزل لکھ سکتے تھے تو شاہ نصیر کے شاگر دوں میں جا داخل ہوئے ، مگر استادا بھی پوری اصلاح بھی نہ کرنے پائے تھے کہ شاگر دبگر کھڑا ہوااور اُس کی طبع دشوار پسند نے بیاجازت نہ دی کہ اُس شخص ہے اصلاح کا خواستگار ہوجس کا طریز کلام اُس کی روش سے بالکل مخالف تھا۔ چنا نچے دو غزلیں ہی دکھا ہے تھے کہ اُستاد کی اُستادی اُستادی وَفاضحہ پڑھی۔''

''اب عین شاب کاعالم تفای طبیعت زوروں برتھی۔ جی میں ہزاروں امنگیں بھری پڑی تھیں۔ زبان خلق کے سواکوئی کچھ کہنے والانہ تفاوراُن امور کے ارتکاب کی ترغیبیں ہورہی تھیں، جنس بڑھا پا ہزار آرزووں سے روکتا ہے۔ اس جگہ دجدل میں تکیم صاحب جیسا کہ چاہے، فتح یاب نہ ہو سکے اوروہ بھے انھیں برنہ تھا، بلکہ اس قیم کی لغزشیں ہرا یک کو پیش آتی ہیں۔ اُن کی مفصل تشریح ظاہراُ الا حاصل، بلکہ نا ساسب ہے۔ اُس زمانے میں اُن کی شہرت عالمگیر ہوچکی تھی۔ اوگ عزت اور فخرکی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ میرومیرزا کے عالم آئھوں میں پھرنے لگے نوبت یہاں تک پہنچی کہ دور دور دے مقامات کے صاحب ذوق بھی اپنی غزلیں اصلاح کی نظر سے بھیجنے لگے اور شہر میں بھی جس طرف سے نگل گئے ، انگلیاں اُٹھنے لگیس ۔ یہ جوانی کا عالم ، اس پر عاشق مزاجی اور قبر فکر روزی سے عافل، بلکہ بے بروا طبیعت کو وہ تو ژ تو ژ کر کڑا نے گئے کہ کا تہ شجوں کی آئکھیں کی میں جس جو جوانی کا عالم ، اس پر عاشق مزاجی اور قبر فکر روزی سے عافل، بلکہ بے بروا طبیعت کو وہ تو ژ تو ژ کر کڑا نے گئے کہ کا تہ شجوں کی آئکھیں کا کئیں اور مشق بخن کہیں کی کہیں پہو نچ [پہنچے] گئے۔ بڑے بوڑھوں نے شاگر دیاں اختیار کیں ۔ کہیں مشاقوں نے آن کر قدم لیے۔ ذوق اور غالب جیسے ہم عمر ابنا ہم پلیستھنے لگے۔''

مندرجہ بالا دونوں اقتباسات کا بغور مطالعہ یجے۔ان اقتباسات پر آزاد کے اسلوب کا گمان ہوتا ہے۔اگر کسی کواس مضمون کے بارے میں معلوم نہ ہوتو وہ اسے آزاد کی تحریبی سمجھ گا۔ غالبًا آب حیات کی اشاعت کے بعد جب علمی واد بی علقوں میں چہ گوئیوں کی آ وازیں بلند ہو کی اور اعتراضات کی خشمگیں آ تکھیں آزاد کی طرف اُٹے لیس تو اس مضمون نے رندب سفر بائد مطاور اخبارات کے دروازوں پر دستک دینے لگا۔ مندرجہ ذیل مضمون پہلی مرتبہ بنجا بی اخبارالا ہور میں شائع ہوا۔ شاید بیر بھی آزاد کی آب حیات کا جواب ہو کہ آب حیات کا پہلا ایڈیشن ۱۸۸۰ء میں لا ہور ہی سے شائع ہوا۔ آج تحقیق حوالے سے تو اس مضمون کی خاص اہمیت نہیں۔البتہ آب حیات کی دوسری اشاعت ۱۸۸۳ء میں آزاد کے اس بیان کے تناظر میں ضرور اہمیت بنتی ہے جس میں انھوں نے مومن کے حالات نہ ملئے کا عذر تر اشا ہے۔ آزاد آب حیات کی دوسری اشاعت مطبوعہ ۱۸۸۱ء میں مومن کے ترجے میں لکھتے بیں دوسری اشاعت مطبوعہ ۱۸۸۱ء میں مومن کے ترجے میں لکھتے بیں: 'پہلی دفعان نوخ اس نیخ اسے کا حال نہ کھا گیا۔ وجہ بیتی کہ دور پنجم جس سے ان کا تعلق ہے، بلکہ دور سوم و چہارم کو بھی اہلی بیں: 'پہلی دفعان نوخ اس نیخ اسلام کا حال نہ کھا گیا۔ وجہ بیتی کہ دور پنجم جس سے ان کا تعلق ہے، بلکہ دور سوم و چہارم کو بھی اہلی

نظر دیکھیں کہ جواہلی کمال اس میں بیٹھے ہیں ، کس لباس وسامان کے ساتھ ہیں۔ کسی مجلس میں بیٹھا ہواانسان جھی زیب دیتا ہے کہ ای سامان و
شان اور وضع ولباس کے ساتھ ہو، جواہلی محفل کے لیے حاصل ہے، نہ ہوتو نا موز ول معلوم ہوتا ہے۔ خان موصوف کے کمال سے جھے انکارٹیس ۔
اینے وطن کے اہلی کمال کا خار بڑھا کر اور ان کے کمالات دکھا کر ضرور چیر و ٹیز کارنگ چیکا تا ، لیکن میں نے تربیب کتاب کے دئوں میں اکثر اہلی
وطن کو خطوط کھے اور کھوائے۔ وہاں سے جواب صاف آیا۔ وہ خط بھی موجود ہیں۔ مجبوراً ان کا حال تھم انداز کیا۔ '[کے] مندر رجہ بالاعبار سے میں
وطن کو خطوط کھے اور کھوائے۔ وہاں سے جواب صاف آیا۔ وہ خط بھی موجود ہیں۔ مجبوراً ان کا حال تھم انداز کیا۔ '[کے] مندر رجہ بالاعبار سے میں
اکٹر ایک گئے ہوئے میں کہ آخیس موس سے متعلق مطلوبہ معلومات حاصل نہ ہو گیں ، اس لیے آب چیات میں ان کا ترجمہ شامل نہیں کیا گیا۔
عالم انکہ موسون کا تذکر کرہ آزاد کے تقریبا تمام معاصر تذکرہ ذکاروں نے کیا ہے۔ آزاد وخود دبلی کے معزز خانوادوں میں سے ایک تھا۔ ان کے
مشاعروں میں دیکھا بھی ہوگا اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہوئی۔ آزاد کا خانوادہ دبلی کے معزز خانوادوں میں سے ایک تھا۔ ان ک
اہلی دبلی ہے تعلقات بھی کسی ہوگا اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہوئی ہوئی آزاد کا خانوادہ دبلی کے معزز خانوادوں میں سے ایک تھا۔ ان ک
اہلی دبلی ہے تعلقات بھی کسی ہوگا ور ان سے ملاقات ہی تھے۔ اس طرح کا عذر پیش کرنا جران کن امر ہے۔ ڈاکٹر خاراحمہ فارد قی نے آزاد
کی تالیف کے وقت دبلی میں ایسے لوگوں کی خاص تعداد موجود تھی جو ان کی حالات بتا سکتے تھے۔ ویوائی موسی
چھیا ہواموجود تھا۔ جب حالی کو بیا خراف نہ مور و تھی جو ذاتی طور پر موسی کو جانے تھا دران کے حالات بتا سکتے تھے۔ ویوائی موسی
خسین آزاد کو کھیجا۔ اب ان کے لیوگی بہانہ بان نہ در ہوئی میں موسی بھی بادلی نئو است مثال کر لیے گئے۔ '[۸]

تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ آزاد نے آب حیات کی تصنیف میں بردی محنت صرف کی۔ دوراول، دوم، سوم، چہارم اور پنجم میں شامل شعرا کے حالات و کلام کو حاصل کرنے اور انھیں ترتیب دینے میں اپنی آٹھوں کا تیل پُرکایا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:''آب حیات نے جھے ہلاک کر دیا۔ بھے ہے دوقی ہوئی۔ دس مہنے کا کام تھا جوڈیڑھ مہنے میں کیا۔' [9]، لیکن موثن جو اُن کے معاصر شاعر سے، ان کے حوالے کھور ہے ہیں کہ حالات دستیا بہیں ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آب حیات کو تصنیف کرتے ہوئے آنھیں مان تو ٹرمحنت کرنا پڑ کی اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں، جن زہنی مسائل کا آنھیں سامنا کرنا پڑ اور اس کا ایک سب آب حیات بھی حقی۔ پھر دوہ کیا اسباب تھے؟ جن کی وجہ ہے آزاد نے مومن کا ترجمہ آب حیات میں شامل نہیں کیا۔ اس موضوع کو کسی اور وقت کے لیے اُنھار کھتے ہیں۔ بہر حال ایے وقت میں جب آزاد، مومن کے حالات کے حوالے سے نہ کورہ بالا بیان کھور ہے ہیں، اس وقت اس مضمون کی اشاعت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور ھا خبار میں اس مضمون کی انہیت کا نام تحریز نہیں ۔ تا ہم اس مضمون کو مضامین خاص میں شامل کیا گیا بچس سے اس عہد کی اور وہ صورت حال کے تناظر میں اس مضمون کی انہیت کی اندازہ لگیا جا سے متحد کی اندازہ لگیا جا سے حالے کی اندازہ لگیا جا سکتھ ہوں کی اندازہ لگیا جا سے اس عہد کی اور وہ صورت حال کے تناظر میں اس مضمون کی انجیت کا اندازہ لگیا جا سے اس عہد کی اور وہ حال کے تناظر میں اس مضمون کی انجیت کا اندازہ لگیا جا سکتا ہے۔

تھیم محدمومن خان دہلوی کی سوانح عمری جو سفیر مندنے شائع کی تھی اوراب پنجابی اخبار لا ہورنے طبع کی۔ہم بھی اُس کو مدیة ناظرین کرتے ہیں۔

ملک الشعر احکیم محمر مومن خان دہلوی کے حالات زندگی

حکیم صاحب ۱۲۲۳ جری میں خاص شاہ جہان آباد میں بیدا ہوئے۔[\*] اُن کے والد حکیم غلام نبی خان اُس زمانے میں دبلی کے مشہور طبیبوں میں سے تھے۔اُن کا سلسائنسب کیومرث اور کیقباد سے ملتا ہے جس کا وہ خود ہی ایک فاری کے قصیدے میں ،جواُنھوں نے عرفی کے جواب میں لکھا ہے ،ان لفظوں میں ذکر کرتے ہیں:

#### گریک یک از آب اشهرم تابه کیومرث آن کیست که تاچرخ بنفراشت علم را [اا]

اوران ہزرگوں کا طریق تدن سارے عالم پر دش ہے، گرز مانے کے انقلابوں کے باعث کوئی دس بیس پشتوں سے ان کا یمی شریف پیشرقد یم ہو چکا تھا۔ تحییم غلام نبی خان کچھاتو بہاعث اپنی ذاتی لیافت اور کچھ بوجۂ خاندانی اعزاز اور رسوخ کے دیلی کے نتخب آ دمیوں میں شار کیے جاتے تھے۔ تھمائے شاہی میں داخل تھے[17] اور نسبعۂ اپنے ہم چشموں میں مو قروم متاز تھے۔

مومی خان جب پانچ بچھ برس کے ہوئے توحب وستور مکتب میں بڑھائے گئے ۔ طبیعت تو خدانے پہلے ہی مناسب بنار کھی تھی، چند ہی دنوں میں اس کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ چنانچہ تیرہ برس کی عمر میں فاری وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے ادھر تو اپ والد بزرگوار سے حکمت کا درس اور اُدھر مولوی مجمد اسلمیل صاحب کی خدمت میں عربی کاسبق شروع کر دیا۔[۱۳] (بیدہ ہی مولوی اسلمیل صاحب ہیں ، جوشاہ عبدالعزیز صاحب کے بچیتے اور ہندوستان کے موحدین کے بانی تھے اور جوائے عصر میں علم حدیث اور معقول میں اپنا جواب آپ ہی تھے اور جوآخر کو پیثاور میں مہار اجدر نجیت سکھی فوج کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے۔)

اب یہ وہ زماندتھا کہ جب آپ کا قدرتی جوئی جو فطرت نے اُن کے دماغ میں بھر دیا تھا ہیکڑوں اور ہزاروں رنگوں میں جلوہ گر ہوا۔ طبع کی جبلی موزونیت خود بخو دبخو دبخو دبخو کی کبھی بھی شعر کہنے گئے۔ رفتہ رفتہ جب طبیعت اس ڈھنگ پرآگئ کہ پوری غزل لکھ سکتے تھے تو شاہ فسیر کے شاگر دول میں جا داخل ہوئے [17] بگراستاد ابھی پوری اصلاح بھی نہ کرنے پائے تھے کہ شاگر دیگڑ کھڑا ہوا اور اُس کی طبع دشوار بہند نے بیاجازت نددی کہ اُس کہ و شار ہو جس کا طرز کلام اُس کی روش سے بالکل مخالف تھا۔ چنا نچید دوغز کیس ہی دکھا چکے تھے کہ اُستاد کی اُستاد کی اُستاد کی واقعے پڑھی۔ اس زیان میں موجود ہے اور جس اس زیاد کی ایک مشنوی میں اپنی ہی دل بھی کے حالات کا مرقع کھینچا ہے [10] ، جواب تک اُن کے دیوان میں موجود ہے اور جس کے تعربی دی اُن کے دیوان میں موجود ہے اور جس

دیکھیں آگے دکھائیں گیا گیا دن ہے ابھی سڑہ بری کا سِن[17]

ابھی شاعری کی ابتدائی تھی اوراُستادی کاغلغلہ بلند آوازہ تک نہ ہوا تھا کہ سر پر سے سایۂ پدری اُٹھ گیا جس کی لاجواب تاریخ اُٹھوں نے خود ہی قر آن کی اس آیت سے نکالی: قد فاز فوراً عظیماً ۔[2]

جب اُنیس برس کی عمر ہوئی تو تعلیم سے فارغ ہوئے اور اُنھی مولوی محمد اسلمعیل صاحب سے فاتحہ ُ فراغ پڑھی اور اُنھیں کے دستِ مبارک پر بیعت بھی کی [۱۸] جس سے صاف ظاہر ہے کہ حکیم صاحب زمرہ موحدین میں سے تھے۔ چنانچہ اُن کے ذیل کے اشعار سے اُن ک پیروی معلوم ہو عمق ہے:

> رباعی ارباب حدیث کا میں فرمان بر ہوں تقلید کے منکروں کا سر دفتر ہوں مقبولِ روایت ائمہ نہ قیاس یعنی کہ فقط مطبع پنیمبر ہوں

یہ کچھ رہ سنت نہ طریق توحید پھر کیا ہی ضرور ہے سب کی کیسال فہمید ہم سجھے ہیں معنی حقیق ایعنی اورا کی غزل کے مقطع میں کلھتے ہیں اورا کی غزل کے مقطع میں کلھتے ہیں ا

لے نام آرزہ کا اتو دل کو نکال دیں مومن ننہ ہوں جو ربط رکھیں بوئت سے ہم [۴۰] ای طرح بہت جگہ ذکر کیا ہے ،جس کا اعادہ تحصیل حاصل ہے۔

اب عین شب کاعالم تھا۔ طبیعت زوروں پڑتھی۔ جی میں ہزاروں اُمنگیں گھری پڑی تھیں۔ زبان طلق کے سواکوئی پڑھ کہنے والا ندتھا وراُن امور کے ارتکاب کی ترفیدیں ہوری تھیں بڑھوا پا ہزار آرزوول سے روکتا ہے۔ اس جنگ وجدل میں حکیم صاحب جیسا کہ چاہیے، فتح یہ بنہ ہو سکے اوروہ پچھ آئیں ہزندتھا، بلکدال قتم کی لفزشیں ہرایک کو پیش آئی ہیں۔ اُن کی مفصل تشریح فلے ہراُلا عاصل، بلکہنا مناسب ہے۔ 'س نرا نے میں اُن کی شہرت عالم آتھوں میں پھرنے کو سے خوبت نرانے میں اُن کی شہرت عالم آتھوں میں پھرنے کے نوبت کہاں تک پنجی کہ دور دور کے مقامات کے صاحب ذوق بھی اپنی غرایس اصلاح کی نظر سے بھیجنے لگے اور شہر میں بھی جس طرف سے کل گے، انگیں اُن کی شخر سے بدوا طبیعت کو ہو تو اُن تو اُر کر اُڑا نے لگے کہ نکتہ ہوں کی اور قبر فکر روزی سے غافی ، بلک بے ہروا طبیعت کو ہو تو اُن تو اُر کر اُڑا نے لگے کہ نکتہ ہوں کی مختری کی مشاقوں نے آن کر قدم لیے۔ آئیس کا ملی سے بھی جھونے گئے۔ آئیس ہرس کی عمرتی ہو بھی اُن کی معثوقہ کا انتقال ہوا۔ اُس کا مرشیہ مکھا جو دیوان میں موجود دور اور اور نے سے بھی گھی۔ اُن کی معثوقہ کا انتقال ہوا۔ اُس کا مرشیہ مکھا جو دیوان میں موجود دور اور اُن کی معثوقہ کا انتقال ہوا۔ اُس کا مرشیہ مکھا جو دیوان میں موجود دور اور اور اُن سے بعد اُنھیں گو یار پختہ کی حتم ہوگئی تھی۔

رفتہ رفتہ اس سے اپنی طبیعت پھیر نے لگے ہتی کہ موت نے سب پچھ چھڑا دیا۔ اس مرشہ [مرشیے ] ہیں آپ نے وہ سوز وگداز ک
داد دی ہے، جود کھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حکیم صاحب کا اگر چہ سارا کل م بی مرشہ وسوز ہے، بگر میہ جونکہ خاص مرشہ ہے اوراس میں خواہ مُو اور اس خواہ کی اس سے سراسر حضرت کی عاش مزاجی بگتی ہے اور اس خوبی ہے آپ یا تو (پورے؟) مرشہ گوئی کے ہے اور اس خوبی ہے تھے بی پہانے اور اس خوبی ہے تھے بی پہانے بی دون اُس کے روک نہ سے۔ بات میہ کہ اُستادی کے معنی بھی بہی ہیں کہ جس صنف کلام پہانچہ اُٹھا گئے ،اسے اس انداز سے لکھے کہ سمعین کے دل میں یہی خیال ہو کہ یہی میں کا خاص طرز ہے۔

ہم نمونے کے صور پرایک بنداس میں کا کذا ہدیئہ ناظرین کرتے ہیں اور تھوڑے عرصہ [عرصے ] کے لیے اُن کے رُلانے کا مصالح [ کذا ] تیار کرتے ہیں:

وریال ہے خانہ جلوۃ حیرت طراز کا آئید دیکھتا ہے منہ آئینہ ساز کا ہاتھوں سے اپنے مہرہ تریاک کھو دیا گڑا ہے کھیل کیا فلک حقہ باز کا گرا ہے کھیل کیا فلک حقہ باز کا

پہلے بی اذنِ عام کہا نعشِ یار برِ غیرت سے انظار نہ کھینچا نماز کا[۲۳]

سر بیٹتی بیں علقهٔ ماتم میں قمریال تخل عز ہے ہی کس سرو ناز کا کب پہونچ باغ خلد میں ہم ہے گنہگار ے تک تاب ہوں برزہ تاز کا زنده بی وفن کر دو مجھے دوستو کہ اب مختاج کون ہو اجس ہے نیاز کا ے کفر مت کہہ اب اے کس سے وصال سے ر محرم آه فائده افشاع راز کا التاخ نالے فت محشر جائیں کے خواب عدم ٹی چین ہے گر ڈوابِ ٹاز کا گر گلشن خلیل جدا دے تو کیا عجب شعلہ ہمارے سوز سمندر گداز کا نادان دل کو مرگ کا رب تک یقیس نبیس الله كيا كمان تفا عمر درالا كا خود کام ہے عجب مجھے مر جانے کا ترے کام آکے کیوں نہ تیرے لب جاں فزا ترے [۲۳] ای طرح ک مرثبہ کے مدہ بندوں کواک مقطع برختم کرتے ہیں۔

اے مرگ اس عذاب سے آ کر چھڑا مجھے مومن ہوں قید خانہ ہے دارالفنا مجھے

بارہ بند کی لکھے ہیں مختشم کاشی کا منہ پھیر دیا ہے۔ میرے بیان کی صدافت اُس وقت ہو، جب دونوں کا انصاف کی آتھوں سے
مع کنہ ہو۔ علاوہ ہرایں بچوم غم کے ہاتھوں وہ دہ ماغ بھی نہر ہاتھا۔ طبیعت کوائ بے وقت مرگ کے اندوہ نے ایب گلیر بیاتھا کہ کس کام کے نہ

رہے۔ اپنے آپ کو پہچائنا دشوار ہو گیا تو شعر کہنا کہاں؟ ایس حالت میں بھی چھٹے چھ ما ہے دوستوں اور شاگر دول کی بے حدور خواست اور
مرزووں پر پچھ کہدیا کرتے تھے، ورندر پختہ گوئی ہے گویا درائس تا ئب ہی ہوچکے تھے۔ چنانچہ ایک غزل کے مقطع میں کہتے ہیں

وہ مثل ربی اور بند وہ شوق ہے موکن گیا شعر کہیں گے اگر ابہام بند ہو گا جب بیہ بات سارے شاگردوں اور دوستوں کو ظاہر ہونے لگی کہ آپ اب نظم ریختہ سے گویا ایک گونہ نفور ہو گئے میں تو پہلے پہل جس نے اس اہم کام کا بیڑہ اُٹھایا، وہ حضرت کے دلی دوست اور شید شاگر دنواب مصفی خان تخلص شیفتہ تھے۔ اُٹھوں نے کمال دقت اور عرق ریزی ہے بہت پراگندہ اور اَق کو جوش گردوں ، دوستوں اور عام لوگوں کے پیس تھے، یا زبانوں پر چڑھے ہوئے تھے، فراہم کیا اور اسے دیوان کے قالب میں اے ، جوآج کل لوگوں کے پیس اُس عدم المثال کی چودہ برس کی کمائی ہے اور حقِ شاگروی اوا کیا [ ۲۳] ، ورند سیجی یوں بھی جا تا اور اس با کمال کی بے نام ونشانی کانو حد بھی بھم کو کرنا پڑتا۔

علیم صاحب علاوہ ریختہ گوئی کے فاری کی نظم ونٹز ہے بھی عاری نہ تھے۔ نٹر کی مثال تو وہی نواب مصطفیٰ خان بہادر کے تذکر الکھٹن ب خار پر جواُنھوں نے تقریظ اُلکھی ہے، گواہ ہے اورنظم کے بارے میں ایک ضخیم دیوان چھوڑ گئے ہیں، جو تلاش کرنے پیل سکتا ہے۔ اس میں پچھشک نہیں کہ آپ کوفاری کی شاعری میں وہ عروج حاصل نہیں ہوا، جواردو میں قدام ازل نے اُن کے جھے میں لکھاتھ، مگراس میں بھی کسی کافر کو کلام نہیں کہ ایپ بہ عصرول میں پھر بھی بہت اعلی درجے پر تھے۔ چندمثالیں ذیل میں صدافت کے لیے کافی میں '

> دل ربودند و به دلدار نشائم دادند [۲۵] آنچه بردند زمن بهتر از آنم دادند

> ھے تاب وصل نیست مسن بے نصیب را خود دشمین خودم نسه شاسم رقیب را

> پامال ندامت شدم از طعنه بلبل دیگرنه زنی گل بسر خود بسر خود

> تفصیل راستم کیش ایجاز می کنم یک حرف می نویسم و صدناز می کنم

> باک فروآستان کلیساتراچه کار مومن بدیر بهانه نشستن براے کیست

> مُسردم و مشکسسش آسساں کسردم رحمہ بسر بسازوے جسانساں کسردم

> پے بردہ ام ز کشرت ھے برزمی مسیح جان میدھد بر آن لب جان پرور آفساب رہائی

مومن جه شدت که رنگ زردے داری دل سروخته عند کسته آه سردے داری ایس ناله دل گدار جز چیزے نیست دردے داری [۲۲] دردے داری و سخست دردے داری [۲۲]

آنم که به پیسانهٔ من ساقی دهر ریزدهسه درددرد و تسلمابهٔ زهر برگزرز سعادت و نموست که مرا ناهیدبغمزه کشت و مریخ بفهر

چوالیس برس کی عمرتنی کمرض کموت لاحق حال موااور مدت تک بستر رنجوری پرلٹریااورایسے پڑے کہ مرکزاً تھے۔انقال سے تین دن پہلے جب مولوی عبدالرخمن صاحب خعف میر محرتسکین نے ، جو حضرت کے پسرخو ندہ تھے، دیوان ریختہ جوانھوں نے نواب صاحب والے دیوان پرایز ادکیا تھا بتامہ پڑھ کرسٹایا تو آپ گی زبان سے بیمصرع نکلان

حوالست باخدا كرديسم و رفتيسم[ ٢٧] غرض كه ٢٦٨ اهيس آپ نے اس جہان كو تچھوڑا - [ ٢٨] تاريخيس تو آپ كے انقال كى بہت ہوئى ہيں، گرايك تاریخ يہاں تمثيلاً كفايت ہے:

> چسوں عقب نسمودیے زخودگم از صدمی خساں گزاے مومن نسبه چرخ زدند بین خودانیه نسبه چسرخ زدند بین خودانیه نسبه حسداے هاے مومن [۲۹] اس میں تو خرکے دقت بھی پرتی ہوگی ، ماتم مون خان [۳۰] میں صاف عددائل آئے ہیں۔

سلطان جی میں مدفون ہوئے [۳۱]، پھر بعد کو وہیں مرزاغالب ،نواب مصطفیٰ خان بہادر شیفتہ اور مفتی محرصد رالدین علی خان بہادر مسلم کی جن جواُن کے بڑے یار شیعے ، آپنچے۔ میں اپنی آئکھوں سے یہ گنج شہیدال دیکھ چکا ہوں۔ پچ پوچھوتو ہادش ہول کی قبروں پروہ تا سف نہیں آتا، جو ن یا کمالول کی قبرول پر آتا ہے۔ حیف کہ کی دارث کو بین شوجھا کہ آپ کا پیشعر قبر پر کندہ کرویتا:

سنگ مرفتہ سے عربے فیف ہے سب کو موثن ہوں جے خاک بھی طوطی پس آئینہ

حوالے اور حواشی:

۔ ۔ دیکھیے 'آپ حیات جمد مسین آز دمر تبدا برارعبد لسلام: شعبۂ اردو بہاءالدین زکریا یو نیورٹی ،ملتان 'مارچ ۲ ۲۰۰۰ء:ص ۲۸۳۔ ۲ تفصیل کے لیے دیکھیے آپ حیات کا سال اشاعت: اہرار عبدالسلام عالب بحبّد ادارہ کی دگار غالب ،کراچی: شارہ نبر ۲۱ : ۲۰۱۳ هـ: ص

س ریکھیے ، مکتوب حانی بنام مویا ناخم حسین آزاد شموله محمد حسین آزاد مرتبه ذاکثر محمد اکرام چغتائی .نشریات ،لا ہور ۲۰۱۱ ء بص سے ۵۰ مرتبه ذاکثر محمد اکرام چغتائی .نشریات ،لا ہور ۲۰۱۱ ء بص سے ۵۰ مرتبه ذاکثر محمد اکرام چغتائی .نشریات ،لا ہور ۲۰۱۱ ء بص سے ۵۰ مرتبه ذاکثر محمد اکرام چغتائی .نشریات ،لا ہور ۲۰۱۱ ء بص سے ۵۰ مرتبه ذاکثر محمد اکرام چغتائی .نشریات ،لا ہور ۲۰۱۱ ء بص

اودھا خبارے سب سے پہلے ایڈیٹر مولوی ہادی علی اشک تھے۔ ان کے بعد انضل العلما مولوی فخر الدین فخر کھنوی ، مہدی حسن خان ، مولوی غدام محد خان تپش ، پنڈت رتن نا تھ سرشار ، راجہ شیو پرشاد ، سید امجد علی اشہری ، مولوی رونق علی افسوں بنشی طوطا رام شایال اور مرز ایا بیان یکانہ چنگیزی کے نام قابلِ ذکر ہیں۔ مذکورہ لوگوں کے علاوہ ہرگو پال تفتہ ، مردان علی خان رعنا ، عبد الحکیم شرر لکھنوی ، جالب دہلوی ، شوکت بیان یکانہ چنگیزی کے نام قابلِ ذکر ہیں۔ مذکورہ لوگوں کے علاوہ ہرگو پال تفتہ ، مردان علی خان رعنا ، عبد الحکیم شرر لکھنوی ، جالب دہلوی ، شوکت تھی نوی ، مرز المحمد عسکری اور پیارے لیا شاکرو غیرہ حضرات نے اس اخبار کو اپنی علمی گل افشانیوں سے جار جا ندلگا دیے۔ (تفصیل کے لیے ویکھیے۔ (ز) ادو کے اخبار نویس امداد صبری صبراکیڈی ، دبی سا ۱۹۵ میں اور خان کی انتخاب نورانی : خدا بخش اور نیکل بیک لاہریں ،

پینهٔ ۱۹۹۵ء (iii) نولکشوراوران کاعبد قاضی عبیدالرحمن باشی و داکٹر و باج الدین علوی (مرتبین) شعبهٔ اردو، جامعه ملیه اسلام یونی ۲۸۰۰ء)۔ ۷۔ آپ حیات مرتبه ابرار شبدالسلام: ص۲۸۳۔

> ۸ کیچھ مومن کے بارے میں از نثار احمد فاروتی مشمولہ غالب نامہ: غالب انسٹی ٹیوٹ ،نگ د ہلی: جنوری 1999ء بھی ۱۳۱۔ 9۔ آپ حیات مرتبہ ابرارعبد السلام بھی ۱۵۔

۱۰ شیفت نو پوان مومن کریا چیل ۱۲۳۳ هی ان کی عمر ۲۹سال تریکی جد" و به زمانهٔ که ته ذیب این دل فریب بستان اتفاق افتاد از هجرت هزار و دو صدو چهل و سه سال بروفق هلال گشته بود و سنین عمرش که چور عمر خضر از حد شمار بر کران باد به بست و نه رسیده " د (س ۴۸) مثنوی شکامی شم کامال تحیل ۱۳۳۱ ها به بست و نه رسیده " د (س ۴۸) مثنوی شکامی شم کامال تحیل ۱۳۳۱ ها به بست و نه رسیده " د (س ۴۸) مثنوی کار نی نام شکامی شم سافنه موتا به

ایس نساله شکسایست ستم نسام بسامس خود گفست سسال اتسمام اس مثنوی علی مومن این عمر کے متعلق ایک شعر عیں لکھتے ہیں:

ویکھیں آگے دُکھائے کیا کیا دن ہے ابھی سترہ بڑک کا سن (ص-۳۷)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ مومن ۱۲۱۵ھ کے اوائل یا اواخر میں پیدا ہوئے۔ (عن ۱۱۵) (تفصیل کے لیے دیکھیے : ک**لیات ِمومن**: مومن خان مومن جملس ترقی ادب، ما ہور ، باراول جولائی ۱۹۸۳ء)

اا کس نیست که تا چرخ نیفو اشت علم دا (انشا مے مون مرتبدؤاکٹر ضیراحمد یقی عالب اکیڈی، نی دبل ۱۰ درج ۱۹۷۰ م ۱۸)

۲۱ کلب علی خار قائق نے لکھا ہے کہ جکیم غلام نبی خال اپنے زمانے کے مشہور طبیبول میں سے نہیں تھے۔ اگر وہ ہوتے تو مرسیداحمد خال نے آگار الصنا دید میں دبلی کے مشہور اطباکے حالات زندگی درج کیے ہیں ، اس میں مومن کے چچا حکیم غلام حسن صاحب اور حکیم غلام حیدر خال کا فرکر کیا ہے۔ مومن کے والد حکیم غلام نبی خال حکیم ضرور تھے، لیکن مشہور اطبا میں سے نہ تھے، ورندان کا فرکر آثار الصنا دید میں ضرور آتا۔ خودمومن فال نے اپنے مرض عشق کے سلسلے میں اپنے چچا کے علاج کا بیان کیا ہے اور ان کی تشخیص کا فرکر ماتا ہے، اس لیے حکیم غلام نبی خال کو اپنے زمانے کے مشہور طبیبوں میں شار کرنا درست نبیں۔ (مومن ۔ حالات زندگی اور ان کے کلام پر تقیدی نظر کلب علی خال فاک رامیوری جملس ترتی ادب ورب ۱۹۲۱ء ص ۱۹۲۱ء میں ۱۹۲۱ء میں ۱۹۲۱ء ص

سار مولوی شاہ استعمل سے عربی پڑھنے کا کوئی شبوت نہیں ۔ کلب علی خال فاکن نے لکھا ہے کہ عربی کی ابتدائی کتابیں شاہ عبدالقادر سے پڑھیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اردو دنیا، پڑھیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اردو دنیا، کراچی نومرا ۱۹۲۱ء ص ۲۰۱۵) ڈاکٹر ابرارعبدالسلام کی توجاس جانب میڈول نیس ہول کہ ضمون نگار نے شاہ استعمال کی جائے شہادت پشاور کھی ہے، حالا نکہ سکھول کے خلاف گڑتے ہوئے وہ بالاکوٹ کے مقام پرشہید ہوئے اورویی مدفون ہوئے۔ (مدیر) محال شاہ کہ کا میکن کے الدین نے طبقات الشعرائے بندنساخ نے مخن شعرااور صفیر بلکرامی نے جلو کہ مقام میں کیا ہے۔ نساخ نے کھی ہے دونوز لول کی اصلاح ال سے لی تھی۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے : مومن خان مومن نظہیراحم صدیقی ص ۱۲۳۔ ۱۲۵)

مھا ہے ہے، ایک اور وہ میں استان ان میں اور میں میں موجود ہے۔ اس مثنوی کا ایک مصرع ہے: انتیراعشق ہے صاحب جی ہے' (محولہ

بالا:ص٠٠١)

۱۸ مون نے شاہ اسلیل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جعفر علی خان اثر کا بیان ہے کہ: مولوی اسلیل شہید ، مون خان کے پیر بھائی تھے۔ خواجہ محد فیصر ان کے ضریح اور رخ تخص کرتے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں: صاحب آب حیات کو معلوم تھا کہ مون شاہ سیدا تحد بر بلوی کے مزید تھے معلوم نہیں کیا مجھ کرخواجہ محد فیصیر کا مزید کھ دیا۔ رخ کے تذکر کے ہیں صاحب طور کلیم نے لکھا ہے کہ:" مدر محمد نصد مدمدی خطف میں کیا تھے معلوم ناہد و سبحدادہ نشد بن مدر درد علیه الرحمة مومن خاں باری نسبت خویش و دامادی داشت"۔ (کیم مومن خان اوران کی شاعری جعفر علی خان اثر تکھنوکن جوری ۱۹۲۸ء علیه ال

۲۰ لے نام آرز و کا تو دل کو زکال لیں \_\_\_\_\_\_ ( نتی ئولکشور بص ۱۸۸ بحوالہ کلیات مومن بص ۱۱۲)

۲۲\_\_\_\_\_\_\_ غيرت سے انظارند يكھانماز كا (كليات مومن عن ٢٨٣)

٢٧٠ \_\_\_\_ كام آئے تيرے كوں ندلب جان فزائرے (كليات مومن: ١٨٥)

۲۳ کلیات مومن ، مومن خال مرم من کے اردو کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کوسب سے پہلے نواب مصطفیٰ خال شیفتہ نے ۱۲۳ اھیں جع کیا۔ مومن نے خود اس پرنظر ٹانی کی اور ترمیم اور اضافے کے بعد کلیات کی شکل دی۔ اس کلیات کو کریم الدین نے ۱۸۳۱ء میں مطبع رفاو عام ، دبلی سے بھیجوا کریم الدین نے ۱۸۵۲ء میں اندین بھیج پریس ، دبلی نے شائع کیا۔ ۱۸۵۳ء میں کرشائع کیا۔ ۱۸۵۲ء میں اندین بھی پریس ، دبلی نے شائع کیا۔ ۱۸۵۳ء میں نوکھور نے کھنے کو کتھیا الل نے بحب ہند پریس دبلی اور ۱۸۵۵ء میں اندین بھی پریس ، دبلی نے شائع کیا۔ ۱۸۵۳ء میں نوکھور نے کھنے اس نوخے کے متعلق کہا جا تا ہے کہ یہ وہ کا نوٹھ ہو کے دور میں نامی میں کا اہم ترین نیخ مولا ناضیاء کی بیاری کے زیانے میں ان سے خود ہوئے کروائی تھی۔ اس کے بعد کلیات مومن کے ٹی نسخ شائع ہوئے کیلیات مومن کا اہم ترین نسخ مولا ناضیاء

احمہ بدا یونی نے مرتب کر کے انڈین پرلیں،الدآبادے شائع کیا۔ ضیاء احمد بدایونی نے قصائیر مومن کے نام سے ۱۹۲۵ء میں الناظر پرلیں سے قصائد کو الگ کر کے بھی شائع کروادیا تھا۔عرش گیاوی نے حیات مومن میں کلام مومن کے ایک ایسے نسنے کا ذکر بھی کیا ہے جو ہنوز سامنے ہیں آسکا۔ (مومن اور مطالعہ مومن :عبادت پریلوی:ص ۲۳۹۔۱۲۸۸ورمومن خان مومن بظہیراحدصدیقی بص ۱۲۵۔۱۲۲۱)

۲۵۔ دل گرفتند ز دلدار نشانم دادند۔۔۔۔۔۔(ویوانِ موک قاری: ۵۳۰۰) ۲۷۔ ایس نالۂ دل خراش ہے درد مے نیست۔۔۔۔۔۔۔(انٹاۓ موکن: ۵۰۰۰)

۱۱-بنده کمینه از بدو صباتا آخر عمر حضرت سابق الوصف در کنار عاطفت ایشان منظور نظر تربیت مانده و باوجود نسبت برادر زادگی علاقه، پسر خواندگی باآل جناب هم دارد فرصت وقت را که فی المحقیقت فرصت پروانه، محفل در آخر شب و فرصت مرغ چمن در آمد ز مهریر بیش نبود غنیمت شمردم و نسخه ای که بجهد بلیغ و سعی مو فور مطابق مجموعه فراهم آورده، خواب معلی القاب ها از بسیاری از غزلیات و رباعیات و مخمسات و مثنویات و افراد دیگر که بعد از ترتیب اولین از صفحه اندیشه بر لوح بیان ریخته بود بقلیم خود نگاشته بودم. از اول تا آخر بامید تصحیح و تقریر به نهج ترتیب خویش پیش گاه مصنف علیه الرحمة بر خواندم چنانچه پاره را به زیور اصلاح و حلیه تهذیب آراستند و پاره بحال خود گذاشتند و سه روز در وفات ایشان باقی با مانده بود که دیوان تشریف تمامی در بر کشید و این مصرعه از زبان حال خان مغفور تراوش یافت. حوالت با خدا کردیم و رفتیم

اکنوں بہ جزم یقیں می تواں گفت کہ بعد ایں تدوین و ترتیب کہ مرة بعد اولی و ثانیا بعد اخری بررونے کار آمدہ عرکہ بیروں ازیس سفینہ بیتے از ابیات یا فردے از افراد از نتائج فکر صاحب دیوان نشان دھد. باید دانست کہ الحاقے بیش نیست (کلیات وی ۱۵۲۵) اس کے بعد بوکلام موس کا اس کے مواپایا جائے ،وہ اس کا کلام شارنہ کیا جائے کلے فال فائق نے نشاندہی کی ہے کہ یہ فی ساماری بارشائع ہوا۔ (کلیات موس اس) میں کا کارم شارنہ کیا جائے موس کی وفات ۱۲۸ اعمطابق ۱۸۵ اورون کے مول کا سے موس کی وفات ۱۲۸ اعمطابق ۱۸۵ اورون کے دورون کے موس کی وفات ۱۲۸ اعمطابق ۱۸۵ اورون کے دورون کے موس کی وفات ۱۲۸ اعتمال سے دورون کے دورون کی دونات ۱۲۸ اعتمال سے دورون کی دونات ۱۲۸ اعتمال کا دورون کی دورون کی دونات ۱۲۸ اعتمال سے دورون کی دونات ۱۲۸ کو مول کے دورون کی دونات ۱۲۸ کارون کی دونات ۱۸۸ کارون کی دونات ۱۲۸ کارون کی دونات ۱۸۸ کارون کی دونات ۱۸۸ کارون کی دونات ۱۸۸ کارون کارون کی دونات ۱۸۸ کارون کی دونات ۱۸۸ کارون کارون کارون کارون کی دونات ۱۸۸ کارون کارون

۲۹۔ ہاے موکن مادہ تاریخ ہے، جس سے ۲۱+۱۳۱=۵۲ عدد حاصل ہوتے ہیں، جے تو (۹) سے ضرب دینے سے ۱۳۱۸، اعداد حاصل ہوتے ہیں، جے تو (۹) سے ضرب دینے سے ۱۳۱۸، اعداد حاصل ہوتے ہیں، جے تو (۹۰) کے عدد کس طرح کم ہول گے؟ میہ معلوم نہیں ہوںگا۔

۳۰- ما تم مومن خان ہے۔ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۳۹۱ ۱۳۹ ۱۳۹۱ ۱۵ برآ مد ہوتے ہیں۔ بیمومن کا سال وفات ہے۔ گلتان بخن جلد دوم مصنفہ مرزا قادر بخش صابر کے ۱۳۹۳ پر مرقوم ہے کہ: بیتان تخ اجو دھیا پر شاد صبر نے کہی ، جبکہ شمیر الدین احمد عرش گیاد کی نے حیات مومن ۱۳۸ میں بیاد کا تاریخ شاکر دِمومن آ ہی ہے منسوب کیا ہے۔ محمد سین آزاد نے بھی بیداد کا تاریخ ان کے شاگر دکا تام تحریم نیس کیا۔ تاریخ شاگر دوکا تام تحریم نیس کیا۔ (آ) آب حیات بھی مدال دیا جو میں بخمیر الدین عرش گیادی، حب فرمائش سیداشتیاتی حسین بازار در یہ کلال دیا ہے۔ محمد الدین عرش گیادی، حب فرمائش سیداشتیاتی حسین بازار در یہ کلال دیا ہے۔ محمد الدین عرش گیادی، حب فرمائش سیداشتیاتی حسین بازار در یہ کلال دیا ہے۔ محمد الدین عرش گیادی، حب فرمائش سیداشتیاتی حسین بازار در یہ کلال دیا ہے۔ محمد کا دوم: عمر زا قادر بخش صابر مرتبطیل الرحمٰن داؤدی: مجلس ترتی ادب الاہور: جون ۱۹۲۹ء)

۳ \_ مومن کی وصیت کے مطابق: ان کی میت کو دلی دروازے کے باہر منہد یوں میں شاہ ولی اللہ کے خاندانی قبرستان کے احاطے کے مغربی سے است دفنایا گیا۔ مدتوں قبر بے نام ونشان رہی آخر ۱۹۳۳ء میں پرونیسر ضیاء احمد بدایونی کی تحقیق وتحر کیک کے بعد پروفیسر سیداحم علی دہلوی نے

اس قبر کو پختہ کرا کے کتبہ لگوا دیا۔ درمیان میں ایک دفعہ سیا ب اور زلز لے کی وجہ سے قبر بے نام ونشان ہونے والی تھی ،گرمولا نا آزاد میموریل سوس ٹنی نے اس کواز سر نو پختہ کروا کے اس کے گروا حاطہ نوا دیا۔ بعد میں جامعہ دھیمیہ نے اس کوسنگِ مرمر سے پختہ کروا کے قبر دل کواس احاطے میں لیے نیا، جہاں شاہ ولی اللہ کے خاندان کے مزادات ہیں۔ (مومن خان مومن ظبیر احمد صدیقی: ساہتیہ اکا دی، نئی دہلی: اول ۱۹۸۵ء : میں سوس سے نیا، جہاں شاہ ولی اللہ کے خاندان کے مزادات ہیں۔ (مومن خان مومن ظبیر احمد صدیقی: ساہتیہ اکا دی، نئی دہلی: اول ۱۹۸۵ء : میں سوس سوس سے ساتھ کے اس میں شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوا وے کی قبریں ایک منظیل نما کمرے کے احاطے میں ہیں۔ اس کر سوس سے ہو ہو اس میں شال کی طرف سے واخل ہونے کا راستہ ہے۔ مغرب کی طرف بھی ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے سے باہر گلیں تو سید سے ہا تھواس میں خان کی ہے۔ یہ قبر کی احاطے کی دیوار ہے منصل پہلی قبر مومن خان کی ہے۔ یہ قبر کی احاطے میں نہیں، بلکہ اس سے باہر ہے۔ البتہ اس پر کتیتے ضرور نوسب ہے۔ ۱۸۸۸ فروری دیار سے میں راقم نے مومن خان مومن سمیت اس قبر ستان میں مدفون دیگر علی ،اد بی اور دوحانی شخصیات کی قبور کی زیارت کی۔ (مدیر)]

محمد افتخارشفیع پی ایج ـ ڈی ریسر ج اسکالر شعبئة اردو،علامدا قبال او بن یونیورش،اسلام آباد

# الطاف حسين حالى كايك نا دراورغير مطبوعه مضمون كامكمل متن مع حواشي

Muhammad Iftakhar Shafi

PhD Research Scholar, Department of Urdu, AlOU, Islamabad

Abstract: Shawahid ul Ilham is an Urdu article of Moulana Altaf Hussain Hali. The origina manuscript of this article is available in the personal collection of Moulana's family in Sahiwal. The first part of this article is still unpublished. This part introduces the logical points of Altaf Hussain Hali's religious views on Wahi and Ilham. This research based article is an overview of Hali's prose, in general, and his exegesis of religious consciousness through logical point of view, in particular. The text of Shawahid ul Ilham is also presented here for the first time.

مولانا الطاف حسین حالی (۱۸۳۷ء ۱۹۱۹ء) پانی بت کے انصاری خاندان میں پیدا ہوئے۔ان کے جد انجد ﷺ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری کاسلسلہ نسب چہیس (۲۲) واسطوں سے صحابی رسول حضرت ابوابوب انصاری رضی التدعنہ سے جاماتا ہے۔ حالی کے اجداد ہرات (افغانستان) سے بجرت کر کے ہندوستان وار دہوئے ۔سترہ برس کی عمر میں حالی کوتعلیم کاسلسلہ ترک کر کے رزق کی تلاش میں در بدر ہونا پڑا انہیکن تعلیم کے حصول کا شوق کم نہ ہوا۔ وہ بلی آئے ۔ مختلف صاحبانِ علم و وانش سے صرف و خو، منطق ،حدیث بفیر اور فلطے کی غیر رسی تعلیم حاصل کی ۔غالب وشیفتہ کی مصاحبت نے ذوق یخن کوجلا بخشی ۔سرسید سے ان کی مطبوط سیرت اور سب سے زیادہ ان کے بلند مقاصد سے بے حدمتاً ترہوئے اور ملاقات ہوئی تو وہ ان کی زبروست شخصیت ،ان کی مضبوط سیرت اور سب سے زیادہ ان کے بلند مقاصد سے بے حدمتاً ترہوئے اور دل و جان سے سرسید کے ہوگئے۔افعوں نے اپنی باتی زندگی کا ہر سانس اس مقصد کے لیے وقف کر دیا کہ خواب غفلت میں ڈو بی بوئی قوم کو جگانا اور اسے تر تی سے راستے برگامزن کرنا ہے۔

مولانا حالی اردونظم اورنٹر ،دونول کے مجدد تھے۔انھوں نے اگر چہ 'بیروی مغربی' اور'انگریزی لالٹینول' کی روشی میں جملہ علوم فاصلہ کے مطالعے کی بنیادر کھی۔ سرسیداحمہ خان اوراُن کے دیگر رفقا کی طرح مولانا بھی ہرعلمی تضیے کو نیچر (nature) کے تنظر میں دیکھنے کے متنی ہیں۔مولانا الطاف حسین حالی کے شاعری اور نئر کے مختلف مجموعے شائع ہوئے۔دریافت شدہ مقالہ شواہدالالہام ساہیوال میں مقیم مولانا حالی کے خاندان کے ذاتی ذخیرہ نوادر میں موجود تھا۔ وہیں سے ساہیوال کے شاعر اوراد بی مجلّے فروائے مدیرا شرف قدی مرحوم کے نجی کتب خنے میں پہنچا۔راقم نے اس مضمون کی عکمی نقل آئھیں سے حاصل کی۔اس کا مسودہ

اگرچان خشکی کی دادجا ہتا ہے، لیکن مولانا کاعمد وسوادیحریر دور سے پہچانا جاتا ہے۔ اس مقالے کا عنوان مولانا حالی ہی کا قائم کروہ ہے۔شوابدالالہام موضوع کے لحاظ سے ان دوحصول برشتنل ہے۔

> ا۔ الہام اور وحی کی ضرورت پر عقلی دلائل ۲۔ نبی کی ضرورت پر ایک وجدانی شہادت

اس مضمون میں حالی نے عقلی دلائل اور شواہد سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیائے کرام کومبعوث فر مایا اور پھر دحی اور الہام کے ذریعے انسانیت کی ابدی رہنمائی کو ضروری سمجھا۔ اس کے بغیر نوع انسانی کی کامل دشکیری ممکن نہیں۔ مولا ٹا حالی کے دلائل جاندار اور اس عہد کے نقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ اپنے عمومی تا تر کے برعکس اس مضمون میں حالی مغربی تفلسف سے مرعوب دکھائی نہیں دیتے۔ ان کاعلمی نظریہ بالکل واضح ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس مقالے کا پہلا حصہ غیر مطبوعہ۔

اس سلسلے میں مندرجہ ذیل کتابول سے رجوع کیا گیا، ان میں الہام اوروی کی ضرورت پر عظی دلائل والاحصہ شامل نہیں: احقالات حالی جلداول ودوم مرتبہ مولوی عبدالحق: انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد: ۱۹۳۲ء

۲\_ بإدگارِ حالی: صالحه عابده حسین: دیلی: ۱۹۳۹ء

٣- ارمغان عالى مرتبه بروفيسر حميد احد خان: اداره ثقافت اسلاميه، لا جور: س ك

٧ \_ كليات يومالي جلداول ودوم مرتبه مولوي المعيل ياني يتي جملس ترتي ادب الاجور

۵\_انتخاب نثرِ حالی مرتبه بادی اعظمی:نصرت پیکشرز بکههنؤ:۳۰۰۳ء

۲\_مقالات الطاف حسين حالي مرتبه تلهت بريلوي: اردومنزل، كراجي: ۱۹۸۳ء

یہ مقالہ مولا ناالھانے حسین حالی کی نٹر کی ایک گم شدہ کڑی ہے۔ شواہدالالہام کا دوسراحصہ نبی کی ضرورت پرایک وجدانی شہاوت مولوی عبدالحق کی مرتبہ مقالات حالی جلداول میں شرا ایک مضمون انبیا میں ذیلی عنوان کے تحت شائع ہوا ہے۔ اس ضمون کے ناممل ہونے کی وجہ سے قاری واضح طور پر علمی تشنگی محسوں کرتا ہے۔ اس مقالے میں جہاں تحریر میں کسی لفظ کا املا درست نہیں، اسے جدیدا نداز کے مطابق کر دیا گیا ہے۔ بعض جگہ پر توسین کی مدد سے تحریر کے مفہوم ومعانی کو واضح کیا گیا ہے۔ اُمید کی جاتی ہے کہ شواہدالالہام کے دونوں مصول کی کمل اور باتر تیب اشاعت اہلِ نظر کے لیے دلچیسی کا باعث ہوگی۔

### شوام والالهام

جزوادل: الهام اوردى كى ضرورت برعقلى دلائل:

جب ہم برسہلِ جمال ان سب چیز وں کا تصور کرتے ہیں، جن میں جارے بی نوع کی رائیں مختلف اور متناقض ہیں تو ان کو ثار میں اس قدر زیادہ پاتے ہیں کہ ہماری سرسری نگاہ بھی ان سب کا اعاطر نہیں کر سکتی اور پھر جوغور کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی صورت بھی الی معلوم نہیں ہوتی کہ ہم انسان کے جملہ اختلاقات میں خوض کر کے بچھے نہ بچھ رائے لگائیں اور کوئی نہ کوئی شق اختیار کریں ، مگر اس میں شک نہیں کہ بعض اختلاف ایس جی تک ہم انہ بھی اور عقلی طاقت صرف کر کے ان [کا ]محاکمہ نہ کریں اور کمال استقلال اور پنجنتی کے ساتھ رائے نہ گائیں ، تب تک عقل کے نزد یک معذور نہیں رہ سکتے خصوصاُوہ اختلافات ، جن میں غور کرنا ورجن کا فیصلہ کرنا ، ہمارے ذمہ [ ذمے ] اس لیے فرض ہے کہ ہم سے کسی شے کا جہل دور ہوتا ہے اور اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے ، بلکہ اس پر توجہ نہ کرنے میں ایک ایسی مصرت کا اندیشہ ہے ، جس کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی مصرت سچھ حقیقت نہیں رکھتی۔

آج کل مذہب کے منکرول کی مختلف آوازیں ہمارے کان میں پینچتی ہیں جو کہ ہم کواکٹر تعجب میں اور بھی بھی وساوی اور خطرات
میں ڈولتی ہیں اور جن کوئ کر ہم اکثر بنس دیتے ہیں اور بھی ہمیتن فکراور تائل میں ڈوب جاتے ہیں علی الخصوص میآ واز کہ نوع انسانی اپنی بھیل میں البہ می مختاج نہیں ہے یا یہ کہ البہ می ضرورت کسی مقلی دیل سے ثابت نہیں ہو گئی ۔ گو ہمارے دل کو پچھ جنبش نہیں ویتی ہگر اس کو کسی قدر کاوٹر میں ضرور ڈوال ویتی ہواں جا ہم آشوب کے فقند [فت ایک کاوٹر میں ضرور ڈوال ویتی ہواں عالم آشوب کے فقند [فت ایک مقابلہ کر سکے تو کو گئی بات ہم کوالی نہ [نہیں ] متی جواس زمانہ [زمانے ] کے طریقۂ استدلال سے مناسبت رکھتی ہواور جس کے بیش کرنے میں ہم کوالیے مفتحہ کا اندیشہ نہ ہو۔

اس سے سے ہرگزنہ بچھنا چاہیے کہ مذہب کی بنیاوالی پکی باتوں پر ہے، جن کا ثبوت ہنجیدہ طور پرآج تک کی نے نہیں ویا، بلکہ سے سمجھنا چاہیے کہ جن وجدانی شہاوتوں پر مذہبی کمل شغیق اور خیر خواہ جانے ہوں، ایک مرکب دوا جس کے اجزااس طبیب کے سواکہ کو معلوم نہ ہوں۔ اکثر امراض میں لوگوں کو بتائے اور اس سے اکثر بیاروں کو نقع ہوتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک حالت میں اس دوا کی تروی کے لیے لوگوں کا محصل حسن خون اور صدقی ارادت کا نی ہے، لیکن اس طبیب کے معتقد اس دوا کو کی ایسے ملک میں لے جا کر برتا چاہیں گے، جہاں کے لوگ اصولی علم وعمل سے باخر ہوں گے اور تقلیداً کی مجبول دوائے [ استعال ] کرنے کو براجانے ہوں تو ضرور ان معتقدوں کو اس بات کی حاجت برے گی کہ اس دوائے اجزا اور اس کے ہوگوں کی شغی اس دوائے اجزا اور اس کے ہرائی جزوگ کی جہوں کہ خواص اور تمام نسخی اور اس کے افعال وخواص اور تمام نسخی اور اس کے لوگوں کی شغی اس دوائے بہرا سے دوائے ہیں، پھھ کا میں جس طرح ان لوگوں کو بیمتا میں ہی ان کرنے کے لیے کسی قدر دئی واقفیت عاصل کرتے اور اکثر فائدہ شہادت کو بیکار شرور سے کہ مقابل سے مقابل سے مقابل سے معتقل سے معابل کرتے اور اکثر فائول کے موافق کے موافق کے موافق کے موافق کی بیمتا پڑے گا ور کی بڑنے میں اور مضبوط قول کے موافق کی دور درت ایجاد کی جڑنے بہر کے موردرت ایجاد کی جڑنے بہر کی موردرت ایجاد کی جڑنے بیا کہ میں کو موردرت ایجاد کی جڑنے بیا کہ کی دورات کی کو کر اس کا کا کے نیا طریقہ اختراع کرنا پڑے گا جو جہر پہلے بھی جہارے خیال میں بھی نیگر راتھا۔

 دعویٰ واجب التسلیم نہ ہوگا۔الہام کا ایسا نبوت مانگنا[کدا] ایسی بات ہے، جیسے زیدگی دیانتداری دریافت کرنے کے لیےاس کی تمام عمر کے حالات اور واقعات کو اول ہے آخر تک ضبط کرنا، پس جس طرح زید کا اعتبار ثابت کرنے کے لیےاس کی دیانتداری کی چندنظیریں بیان کرنی کا فی بین، ای طرح الہام کے نبوت میں صرف ایسی باتیں پیش کرنے ہے، جن کوئن کرمنصف آومی مطمئن ہو جائے، بے شک ہماری ججت تمام ہو سکتی۔۔۔۔!!!

الہام کے وجود پر عقلی شہادتیں.

جب سے ندہب کے منکروں کی ٹئی ٹولیاں ہمارے کان میں پڑنے لگیں اور ہمارے ول میں بید خیال بیدا ہوا کہ اگر ندہب کو من بنیاد واقعی اور سچے اصول پر ہے واس کی حدیت کرنی ہمارے فرمہ[فے ہے۔ اس وقت سے ہم اپنے ہی میں بید کہا کرتے تھے کہ ندہب کو محن اس خیال سے کہ ہم ایک ندہبی قوم میں بیدا ہوئے ہیں ، چا جا نا یا اس کی تا تید کرنی کچھکام کی بات نہیں اور اسی طرح بید بھی ایک بے معنی بات ہے کہ جو دلیلیں ندہب کی حقیقت پر اسطے لوگ قائم کر گئے ہیں ، ان کو محض حسن ظن کی راہ سے تسلیم کر لیجے ، یا بغیر سمجھ سو سے ان کو کس کے سامنے پیش سیجے ، بلکہ سب سے بہتر اور پہندیدہ ہوت سے کہ اپنی برائی جملائی دریا فت کرنے کا ملکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو عن بت کیا ہے ، خاص اس کی مدد سے ندہب کی حقیقت دریا فت کریں اور جب تگ کسی ہات پرول گوا ہی ندو ہے، تب تک اس کو زبان پر ندلا کیں۔

اس دائی خیال کا نتیجہ جواد بہرے دل میں پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ انسان کی عام معلومات جواس کی اصلاحِ معاش میں کام آتی ہیں اور بظاہراس کے عقل اور ادراک کے نتائج معلوم ہوتے ہیں، ان سب کا مآخذ الہام ربانی ہے۔ پھر جس قدر غور و تامل زیادہ کیا گیا، اسی قدر زیادہ در نبان پر لاتے ہو نے کھیا تے تھے۔ یہاں تک زیادہ دنشیں ہوتا گیر، گربیا یک وجد نی شہادت تھی جس کوہم اپنے دل ہی دل میں پر کھی بھے تھے ادر زبان پر لاتے ہو نے کھیا تے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے دل پر سے ایک اور پر دہ اُٹھا اور اس کے اُٹھنے سے یقین کی جھاک ہم کوصاف صاف نظر آنے گئی۔ ہم نے دیکھا کہ ملم العات ایمنی وزبان کی چیزوں کو جداجد اناموں سے تعیر کرنا جو کہ تمام فرد علم معاش کی جڑ ہے، اس ایکا اصل ماخذ الہام الٰہی کے سواکوئی چیز ہیں تھر ہم کتی اور اس خیال کے ساتھ جو کہ بمز لہ مشاہدہ کے تھا، طرح طرح کے ثبوت ہمارے ذبن میں گزرے ، جن کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جو تا ہے ن

علم بفت، یا علم اسان انسان کے اُن عموں عیں ہے ایک علم ہے جو بغیر اکساب اور تعلیم و تعلم کے محض وجی اور عقلی طاقت یا مقتضائے طبیعت سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ پنانچے تجر ہے آ ہے معلوم ہوا ہے کہ جو محض مادر زاد بہرا ہوتا ہے، وہ گو نگا بھی ضرور ہوتا ہے۔ نیز حکمائے قدیم وجد بداس بات پر شفق میں کہ اصلی گو نگا اور مادر زاد بہرا جس کے آلات نین میں کی طرح کا خلال نہ ہو، فقد الن نطق کے اعتبار ہے دونوں برابر ہیں۔ اس کے سوااہل پورپ نے جو مادر زاد بہرول کو گویا کرنے کے لیے بچھ تو اعد تعلیم مقرر کیے ہیں، اس ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے گویا نہیں ہو سکتا۔ اس کے سواایک انگریز نے اپنا مشاہدہ اس طرح لکھا ہے کہ کوہ الموڑہ [۳] پر میرے معلوم ہوا، آدم زاد سرے جو دی بارہ برک کی عمر کے درخت پر پڑھے ہو ہو کو رہے تھے۔ میں نے درخت کے بیچے جا کر بغور دیکھا تو معلوم ہوا، آدم زاد میں ۔ ایک ان میں ان کا تھا؛ ایک لڑکی، مگر جنگل آ میں آو دشیوں کی طرح و رہتے آ تھے اور بندو آن کو بالکل نہ سمجھے کہ سیکیا چیز ہے؟ تو بیلواں کو جا ولوں کو درخت پر پڑھایا اور ان دونوں کے ہتھ بندھوا کر بچھ نے تو کی اور میٹ کے بیج بیلوائی، کیونکہ ان کی غذا درختوں کے ہتو کہ سے بیا جیز ہوگی۔ بھر ان کو جال کی غذا درختوں کے چوں کے سوا بچھ نہ تھی ، اس کیا ان کو ۔۔۔ آگذا آانان و دینا مناسب نہ تھا، مگر اس سے بھی ان کو ۔۔۔ آگذا آانان و دینا مناسب نہ تھا، مگر اس سے بھی ان کو ۔۔۔ آگذا آانان و دینا مناسب نہ تھا، مگر اس سے بھی ان کو ۔۔۔ آگذا آانان و دینا مناسب نہ تھا، مگر اس سے بھی ان کو ۔۔۔ آگذا آل کی جھ میں آئی تھی، نہ دہ کی سے بیت کر سکتے تھے گو بال کو بالوں جائے کے سے بھوٹ کو بالوں کے شفا خانوں تھے۔

اس طرح ایک ضعیف روایت بیکھی بی گئی ہے کہ ۱۸۵۲ء میں ایک لڑکا، دس گیارہ برس کا آگرہ [آگرے] کے اضلاع [ نواح ]

میں بھیڑیا ہے بھیڑے اسے بھیڑے اسے بھا گیا تھا، جس کی بولی اور حرکات وسکنات سب جانور دن کیسی اجیسی ہجس ساس کے سواا کہر تامہ اسے ورتاریخ بدابوئی [۴] میں صاف لکھا ہے کہ جوال الدین محمرا کبر بادشاہ [۵] نے سر درباریہ کہا کہ انسان کوزبان ہم جنسوں کی صحبت کے بغیر نہیں سے سے بعضوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ ختی انسان کی جبلی خاصیت ہے۔ اس کا حاصل ہونا، ہم جنسوں کی صحبت بر موقوف نہیں۔ اکبر نے اس بات کی تحقیق کے لیے جنگل میں مکان بنوا کراس میں چند نوز اسکیہ آ ۔ کھوائے اور تھم دے دیا کہ دود دھ بلانے والیاں اس مکان میں چند نوز اسکیہ آ ۔ کھوائے اور تھم دے دیا کہ دود دھ بلاکر چی آ یا کریں اور ان کی رکھنے والیاں بھی کسی دفت اُن کے سے منے کوئی حزف زبان پر نہ لا کیں۔ جب دہ بچ چپ چپ چا ہوا تھا۔ بید کی کہوں کی طرح نری آ واز نکا لتے تھے ، جس میں کوئی خور جا کرد یکھا اور اُن کو چھیڑ اتو وہ گوگوں کی طرح نری آ واز نکا لتے تھے ، جس میں کوئی خور جا کرد یکھا اور اُن کو چھیڑ اتو وہ گوگوں کی طرح نری آ واز نکا لتے تھے ، جس میں کوئی خور جا کرد یکھا اور اُن کو چھیڑ اتو وہ گوگوں کی طرح نری آ واز نکا لتے تھے ، جس میں کوئی خور جا کہ دیا تھا۔ بید کی کی کرسب کو بھین ہوتا تھا۔ بید کی کرسب کو بھین ہوگیا کہ بادشاہ کی رائے سے جے ہے۔

ان سب حوالوں کے سوااور بے شارشہادتیں اس بات پر قائم ہو سکتی ہیں کہ انسان بغیرا ہے ہم جنسوں کے ناطق اور گو یانہیں ہوسکتا ،

اس سے ہمارا ایک عظیم الشان مطلب شاہت ہوتا ہے، یعنی کہ جس فرد سے نوع انسانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جس نے آئے کھول کر دنیا میں کو اپنا ہم جنس نہیں پایا، اس کے لیے نطق اور گویائی کا ذریعہ ہم جنسوں کی صحبت نہیں تظہر سکتی ۔ پس لا محالہ دو با توں میں سے ایک بات مانی بنے میں ایک بات مانی بنا یہ کہوں نے می ، یا یہ کہوں کو اس خص فرد کے حق میں مثل ساعت اور بصارت وغیرہ کے ایک جبلی خاصیت مان لیس ، یا یہ کہیں کہ اس برعلم سان ملا ، اعلیٰ سے مشرقے ہوا ، لیکن کہا ہم تو میں ایک جبلی اور قدرتی خاصیتوں کی شان سے میہ ہم کہم آئوں میں ایک نے بیا کہ نظتی اور گویائی انسان کے عام افراد میں بغیر تعلیم و تعلم کے محقق نہیں نے بیا فی جا کہ بیا گو جا کہ ہم ایمی شابت کر چکے ہیں کہ نظتی اور گویائی انسان کے عام افراد میں بغیر تعلیم و تعلم کے محقق نہیں ۔ و تی سے صرور ہم تھی اس کے دومری مشق اشقی اضاف کی جا کہ بیان کی جوفرد نوع انسانی کا مبدأ فرض کیا گیا ہے ، اس کو خداعلم نسان کسی ایس خور رہوں تعلیم فرمایا جس میں اس سے دیگر بن نوع شریک نہیں اور اس خوری تعلیم کو جم انہام کہتے ہیں۔

یبال ایک خفیف سا شہر میں پیداہوتا ہے کہ انسان بغر سکھے کچھ بول نہیں سکتا۔ اس کے معنی نہیں ہیں کہ اس کی زبان پرکی فتم کے نظر جاری نہیں ہو سکتے ، بلکہ معنی ہیں کہ وہ کوئی متعارف بولی جواس کے بی نوع ہولتے ہیں نہیں بول سکتا۔ پس ممکن ہے کہ بہ حسب ضرورت سنت اوقات میں بختف الفاظ آ دم اعلیہ السلام آ کے منہ سے نگطے ہوں اور سبب اس کے کہ اس وقت کوئی ہوئی متعارف فیجی ، وہی الفاظ اس کی اولاد کی زبان تھم گئے ہوں ، مگر اس کا جواب ہیہ ہے کہ جس تجرب آ تجرب آ سے ہم کو بیہ معلوم ہوا ہے گا آ کی بغیر ہم جنسوں کی سخت کے ان کی متعارف بولی نہیں بول سکتا ، وہی تجرب اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جب تک کسی فتم کے تعور نے ، یا بہت الفاظ کی کیفیت ترکیبی سخت کے ان آ شنانہیں ہوں گے ، تب تک چنداصوات سیلے کے سوامش آ را ، یا با ہو وغیرہ کے اس کے منہ سے الفاظ محملہ بھی ، جن کی ہئیت ترکیبی غظ متع رف سے مشاہ ہو ، بھی نہیں نگلتے اور وجہ اس کی ظاہر ہے ، بعنی قانونِ طبعی کا عام مقتضا میہ ہے کہ آ دی اپنے دل کی بھی ہے کوئی چز بغیر نمونہ نہیں کرسک ہے جو تھے رکوع میں اس طرح بیان کیا ۔ نہو نے کے پیدانہیں کرسک ہے خدا تعالی نے آ دم کوئیا مخلوقات کے نام [ آ ] ۔

اس کے بعد ایک اور پردہ ہمارے دل سے اُٹھا۔ ہم نے دیکھا کھلم نواص اُدویہ جو کھلم معاش کی ایک ایسی فرق ہے، جس کے سیچ

۔ وقعی ہونے پرتمام جہاں کے عقاد کا اندق ہے۔ اس کا آکے الیک حصہ [جھے ] پر بقائے نوع انسانی کا مدارہ خبراً اور یقینا الہام ربانی سے مستفاد

۔ بے ، اس خیال کے ساتھ بھی جو کہ بمز لہ مشاہدہ کے تھا، طرح طرح کے شوت ہمارے دل میں گزرے ، جن کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جا تا ہے:

با بمل کے مورخوں نے عہد منتق کی کتابوں کو تین قتم پر منقسم کیا ہے۔ از ال جملہ ایک قتم کی کتابیں وہ ہیں ، جو ایک زمانہ [ زمانے ]

مر موجود تھیں اور اب معدوم ہوگئیں ، مگر کوئی مختص ان کے تیج اور معتبر ہونے سے ادر اس بات سے کہ دہ ایک زمانے میں موجود تھیں ، انکار نہیں کر

سكنا\_اى قتم كى كتابوں كى سبت كريز اسٹر نے اپنے ہومى (تفسير) ميں لكھا ہے كہ بيغبروں كى بہت ك كتابيں نابيد ہوگئيں۔

سلیمان [علیه اسلام] کی کتاب جو کہ خواص نباتات اور حیوانات کے بیان میں تھی ،ای قتم کی کتابوں میں شارکی گئی ہے۔تغییر ڈاکلی مطبوعہ ۱۸۵۶ء کی جلد ۲ صفحہ ۱۳۵ میں لکھ ہے کہ 'اس با دشاہ روشن ضمیر (لیعن سلیمان) نے اس دانائی کوجواس نے پائی انسان کے فائدہ کے لیے استعال میں لانا چا ہا اور بہت می کتابیں میں داخل کیا اور باقی استعال میں لانا چا ہا اور بہت می کتابیں میں داخل کیا اور باقی جوان میں داخل نہیں کی گئیں میں مائل گئیں تھیں، یا ایک زمانہ گزرجانے کے سبب سے خراب ہو گئیں تھیں۔ 'اس عبارت میں اگر چہ کتاب خواص نباتات وحیوانات کی تصریح نبیں گئی مگر سے کی طرف ایک ایمالی اشارہ ضرور پایاجا تا ہے۔

مجموع عبر منتیق میں سلاطین کی پہلی کتاب کے چوتھے باب میں لکھا ہے: 'اور خدا نے سلیمان اِ علیہ السلام اِکودانش اور عقل بہت وی اور دل کی وسعت بھی عنایت کی ،ای جیسے ریت جوسمندر کے کنار ہے پر ہے اور سلیمان اِ علیہ السلام اِکی دانش سار ہے اہلی مشرق کی دانش اور سار ہے مصر کی دانش سے کہیں بہت تھی ،اس لیے کہ وہ سب آ دمیوں سے اشخر ارک انبان اور بیمان اور کل کول اور دروخ سے جو کہ بی محول تھی ، ایس لیے کہ وہ سب آ دمیوں سے اشخر ارک انبان اور بیمان اور کل کول اور دروخ سے جو کہ بی محول تھی ، زیادہ دانا تھا اور گر داگر دی برایک قوم میں اس کانام پھیلا تھا۔ اس نے درختوں کی کیفیت بیان کی سرو کے درخت سے لے کرجو کہ لبنان میں تھا روفا تک جو کہ دیواروں پراُ گنا ہے اور جا دیا ہوں اور پر ندوں رینگنے والوں اور مجھلیوں کا حال بیان کیا اور سار ہے لوگوں اور بادشا ہوں میں سے جن جن جن تک اس کی دانش کا شرہ و بہنچنا تھا، ووسلیم ن اِ علیہ السلام اِ کی حکمت سننے آئے تھے۔''

ردن صاحب [2]نے جوقد یم مصری تاریخ تکھی ہے،اس میں دہاں کے اطبا کا حال یوں لکھا ہے کہ:" بیارکو صرف علیم ہی کی مرضی پینہ چھوڑتے تھے، بلکہ حکیم کوبھی ان قاعدوں کا اتباع کرنا پڑتا تھا، جن کوقد یم تجربہ کا رحکیسوں نے تحقیق کیا تھااوروہ قواعد کتب مقدس میں موجود تھے۔"

ان تمام حوالوں کے مضمونِ مشترک سے یہ بات بہت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ سلیمان[علیہ السلام] نے بے شک ایک کتاب خواص نبا تات وحیونات کے بیان میں کھی اور وہ کتاب ایک مدت تک مجموعہ عبد عتیق کی البامی کتابوں میں واخل رہی اور جب اس کے ساتھ رین خواص دمنا فع ومنا ایسے وقت میں بیان کیے ، کے ساتھ رین بیان کیے ، میں بیان کے ، جس سے پہلے علم خواص اور یہ یعینا مدون نہ ہوا تھا اور پھراس علم کی وسعت اور اس کے اسرار دخواص کی دفت کا قصور کیا جا تا ہے تو اس بات میں ہرگزش نہیں رہنا کہ سلیمان [علیہ السلام] نے وہ علم قطعاً الہام اللی سے حاصل کیا تھا۔

گوڑے کو ایک دانہ عبادام یا ایک چھوار کھلا دیجیے تو اس کونہایت گری کرتا ہے ، یہاں تک کدوہ پینے میں عرق عرق ہوجاتا ہے اور سیجے المز ان ح میں اگر ہیں دانے ہادام کے یا ہیں چھوارے کھاج ئے تو بھی اس کونجر تک نہیں ہوتی۔ ای طرح میٹھا ٹیلیا کہ ایک قتم کے چوہے کی غذا ہے اور نمان کے حق میں بے قاتل ہے۔ پھر بید خیال رکھنا کہ دوابد بودار یا بد مزہ یا بد صورت تو نہیں ہے ، کیونکہ ایسی دواوک میں اکثر مصرت کا احتمال ہے وداسی لیے ان کا تجربہ جانوروں پر کیا جو تا ہے۔ ان کے سوااور بھی شرطیں ہیں ، چن کا ذکر کر منا یہاں پچھ ضروری نہیں۔

ووسراطریقہ قیاس ہے اوراس کی صورت ہے ہے کہ یا تو دوائے مزہ [ مزے ] اوررنگ و بوے اس کی کیفیت کا سراغ لگاتے ہیں،
جیسا کہ شہور ہے۔ کل صوراور کل حرمض ماردیو، س طرح استدلال کرتے ہیں کہ دواجس قد رجاد تخیل ہوگ، ای قدر زیادہ گرم ہوگی اورجس ندر دریع مخیل ہوگی، اس قدر کم گری ہوگی یا جس قد رجاد ہوگی یا جس دوا میں حرارت یا برودت یا صلابت یا
علاقت شدت ہوگا، وہ لیس بس ہوگی، ور نہ رعب ہوگی، مگر اس طریقہ [ طریقے ] سے دوا کی طبیعت اور کیفیت کے سوااس کے خواص و
نی الم گرنہیں معدوم ہو سکتے، کیونکہ جیسا کتب طیب [ طبیہ ] میں لکھا ہے: حاردوا کی ہرمرض بارد کونا نیخ نہیں ہوتیں اور نہ بارددوا کی ہرمرض
مرکز نہیں معدوم ہو سکتے، کیونکہ جیسا کتب طیب [ طبیہ ] میں لکھا ہے: حاردوا کی ہرمرض بارد کونا نیخ نہیں ہوتیں اور نہ بارددوا کی اور اس کے ماتھ حصی جاتی ہوتی ہے، دوا کی اعلاج مجھتی جاتی ہیں ادرای کو اس کے خواص نی امراض بارد دوا کی امراض باردہ کو با خاصیت نافع ہوتی ہیں، ہرمن کے ساتھ علاج کے حفظ جاتی ہو گئے ہیں۔ اس کے سوابعض حاردوا کیں امراض حاردوا کیں امراض باردہ کو با خاصیت نافع ہوتی ہیں، جن کے ساتھ علاج کے دوریافت ہوئے ہیں۔ اس کے سوابعض حاردوا کیں امراض حاردوا کیں امراض باردہ کو با خاصیت نافع ہوتی ہیں، جن کے ساتھ علاج کے کوعلاج بالشل کہتے ہیں۔ اس معلوم ہوا کہ کیفیت ودریافت ہوئے سے اس کے خواص نہیں وریافت ہو سکتے۔
مرکز کوعلاج بالشل کہتے ہیں۔ اپن معلوم ہوا کہ کیفیت ودریافت ہوئے سے اس کے خواص نہیں وریافت ہو سکتے۔

ال بیان سے ظاہر ہوگا کہ فردوا عدم تھی تجربہ [ تجربے ] اور قیاس سے ہزاروں چیزوں کے خواص ہر گرنہیں دریافت کرسکتا، بلکہ میر سے نزدیک بعلم کیمیا کے نشو ونما سے پہلے صرف ایک چیز کے جملہ خواص دریافت کرنے بھی ایک آ دمی کی حد طاقت سے باہر تھے، بلکہ اس بقت انسان کامنتہا ہے سمی پیر تھا کہ جن مفردات کے خواص تھہر کھے ہیں، ان کی صورت کے اور امراض پر تجربہ کرتے کرتے کوئی نئی خاصیت دریافت کرلی، یا پر سہلی، تفاق کسی مفرددوا کی کوئی خاصیت خود بخوداس پر کھل گئی، مثلاً: کوئی صاحب مرض مزمن کسی صحوا ہیں وار دہوا اور اس کو دریافت کرلی، یا پر سہلی، تفاق کسی مفرددوا کی کوئی خاصیت خود بخوداس پر کھل گئی، مثلاً: کوئی صاحب مرض مزمن کسی صحوا ہیں وار دہوا اور اس کو کھلیا تو مرض میں نفت معلوم ہوئی، یا ایا م قبط میں کوئی تھی اپنی بھوک کی آگ جھانے کو جنوال کے جبول بناس پی کھا بیٹھ اور اس سے کوئی خاص فائندہ کی مورث کے خواص ای تھی کہ کوئی تفاق اور اس سے کہ کھلے کوئی خاص فائند ہیں کوئی تاریخ التحکما وغیرہ میں کھا ہے کہ حیالئی اور مومیائی اور خاد نہراور برگ فردع وغیرہ کے خواص ای تشم کے اتفاقات سے دریافت ہوئے ہیں۔

عمائے جدید کے ہاں بھی جہول چیزوں کے خواص دافعال دریافت کرنے کا کوئی کام قاعدہ و قاعدے ] تجرب [ تجربے ] اور تیس کے سوانہیں بایہ جاتا ، مگر قیاس کے طریقے ان کے ہاں پیچھاور ہیں اور قد ماکے ہاں پیچھاور ہے۔ ان کے ہاں قیاس کا طریقہ ایک توبیہ کہ جب بنا تات میں ہے کی مجبول چیز کے خواص دریافت کرنے ہوتے ہیں تو اقل بید کیسے ہیں کہ یہ بوٹی [ بوٹی ] جاتات کے کون سے آرڈر، جن فائدان میں داخل ہے، کیونکہ ان کے ہاں کل نبا تات مختلف صینیتوں سے گی گئ خاندانوں میں منقسم ہیں ۔ پس ہر بوٹی [ بوٹی ] اور ہردر خت ندرتی وضع اور شکل یا پیول اور موروغیرہ کے لحاظ ہے کسی نہ کسی خاندان میں خوارد اخل ہوتا ہے۔ جب اس کوکسی خاندان میں داخل کر چھاب تجرب آ تجرب ] سے اس خاندان کی ہرا کیک خاصیت کو اس میں بدستے ہیں، ایسا انفاق بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وہ تی تیز تجرب [ تجرب ] کے بعد جملہ خواص میں اپنے خاندان کی ساتھ متحد نظے، بلکہ سیکڑوں نبا تات بالکل اپنے خاندان پر نہیں ہوتے، مثلاً: سالونٹ اورا نیکو چا جو کہ بن تات کے دوشہور خاندان میں، ان میں سیکڑوں نبا تات ایسے پائے جاتے ہیں، جن میں ان خاندان کی عام خاصیتیں کہیں نام کوئیں۔ دوسر اطریقہ کیمیکل پروسس، یعنی عمل کیمیا ہے۔ اس طریقہ [ طریقے ] سے اس مجبول چز کے اجز الاگ الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ دوسر اطریقہ کیمیکل پروسس، یعنی عمل کیمیا ہے۔ اس طریقہ [ طریقے ] سے اس مجبول چز کے اجز الاگ الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ دوسر اطریقہ کیمیکل پروسس، یعنی عمل کیمیا ہے۔ اس طریقہ [ طریقے ] سے اس مجبول چز کے اجز الاگ الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ

یے اجزا کہ ہیت اور مقدار میں کون کی دوا کے اجزا ہے مطابقت رکھتے ہیں۔ اگرانقاتی ہے اس کے اجزا کی دوا کے اجزا ہے باکل میل کھا گئے (
اور ایہ شاذ و نادر ہوتا ہے ) تو اس مجبول چیز کی نبست یہ بقین کیاجا تا ہے کہ اس میں اُس معوم دوا کے خواص ہیں۔ پھر مزید اطمینان کے لیے اُن خواص کو تجرب آتجربے آتے ہیں ، لیکن اگراس مجبول چیز میں کسی متعارف دوا کے ساتھ مطابقت کلی نہ پائی گئ ( اور اکثر بلکہ تقریباً میں ہوتا ہے ) تو جب اس کا تجربہ شرائیط ندکورہ بالا کے سرتھ نہ نہ بات کا اس کی کوئی خاصیت بھتی نہ بھی جائے گی۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ چید ہوتا ہے جو حکمائے جدید نکالتے ہیں ، ان کے ذریعہ [ ذریعے ] ہے مجبولات کے خواص کا سراغ لگانا کی نہیں کہ جب تک ہزاروں دواؤں کے خواص پہلے ہے معلوم نہ ہوں ، تب تک سے دونوں طریقے بلکل برکاراور نکے ہیں ، کوئکہ ان کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ ایک ججبول چیز کو بعض اوصاف میں کسی متعارف دوا کے مطابق پاکر اس کے طبی خواص اس میں بھی تشمیم کرہے جائیں۔ اس کے ہوا ہی بھی خاص کے ہدید کے نکالے ہوئے ہیں۔ نراروں نرائٹ قدیم میں کہیں ان کا نام ونشان بھی نہیں۔ اس کے ہوا ہی بھی لے سے بھی دل میں نہیں آسک کہ سیمان [ علیہ السام ] نے ہزاروں نرائٹ قدیم میں کہیں ان کا نام ونشان بھی نہیں آس کی جو لے سے بھی دل میں نہیں آسک کہ سیمان [ علیہ السام ] نے ہزاروں چیزوں کے خواص کیمیکل پروسس ، یا نجیر اس کر ڈور و غیرہ کے ذریعے [ ذریعے ] سے دریافت کیے ہول گے۔

اس کے بعدایک اور پردہ ہمارے دل ہے اُٹھا۔ ہم نے دیکھا کہ علم جیولوجی جس کوزمانۂ حال میں آ کرنشو ونما ہوا ہے۔ اس کے بڑے

بڑے اصول ، جن کواس علم کے روے مسائل سمجھنا جا ہے ، محض الہام اللی سے مستفاد ہوئے ہیں۔ اس خیال کے ساتھ بھی جو کہ بمنز لہ مشاہدہ
کے تھا ، طرح طرح کے ثبوت ہورے دل میں گزرے ، جن کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

کتب پیدائش کے پہلے باب میں جوتم م کا نئات کا چھا ہے اون میں پیدا ہونا لکھا ہے۔ اس میں ہم کوصرف اس قدر تاویل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یک ایک دن سے گئی ٹرار برس کا ایک ایک دورہ مرادلیں۔ اس کے بعد کا نئات ارضی کی ترتیب جواس مقد س کتاب میں لکھی ہے، وہ بالکل جیولو جی تحقیقات کے مطابق پائی جاتی ہے۔ حالا نکہ یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ جس زمانے میں یہ مقد س کتاب ملحی گئی، اس سے بزار برس پیچھے تک اس علم کا کہیں نام ونشان نہ تھا اور طبقات نہ مین کے اسرار انسان کی نظر میں بالکل مخفی تھے۔ کتاب پیدائش سے واقعات ارضی کی ترتیب اس طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اوّل زمین ویران اور سنسان تھی اور اس کے اوپر اندھیرا جھی یا ہوا تھا، پھر اُجالا ہوا؛ پھر خشکی ہے تری جدا کی گئی اور زمین پر نبا تات پھیلنے گئے؛ پھر پانی میں دریائی جانور پیدا ہوئے؛ پھر خشکی کے جانور

ہماری بحث سے خارج ہے، کیونکہ ہم کواس کتاب میں سے صرف کا نئات ارضی کی تر تیب کوجیولو جی تر تیب کے ساتھ مطابق کرنا ہے۔

جیولوجیوں نے کرؤڑ مین کی عمر کوچارد وروں برتقسیم کیا ہے جو گدار مین کے مختلف طبقوں سے بیچ نے جاتے ہیں۔

پیدا ہوئے؛ پھران ان ظاہر ہوا۔ کتاب موصوف میں آسان ادر کواکب کاپیدا ہونا بھی اس چھ آ جھے ادن کے عرصے میں بیان کیا ہے، مگر یہ بیان

پہلے دورہ میں بیر ثابت کی گی ہے کہ اصل میں کرہ رُ بین سوزان اور ستفل تھا اور جوجہم پگھل کے ہیں اور حرارت کے سب
بخدرات بن کراو پر کوصحود کرتے ہیں، جیسے: گندھک، قیراور سیسہ اور پارہ اور ربام جحری اور معدنی ۔ اس وقت شکل بخارات ظلمانی کرہ رُ میں کو
جوہوائی کی طرح محیط تھا وراس کو ہرطرف سے فشار دیتے تھا وران میں ظلمت اور تاریکی اس درجہ تھی کہ آفتاب کی شعاعیں ایسی ظلمت میں
سطح زمین تک ہر گرنہیں بہنچ سکتیں ۔ ظاہر ہے کہ اس جلتے ہوئے کرہ [کرے ] کے اوپراوراس جوظیم وثقیل وظلمانی کے نیچے اجسام اُحیہ نباتات و
حوانات کا پایاجانا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس دورہ کی زمین جو کہ ارضی اولی کہلاتی ہے ۔ اس میں اجسام غیر آگسیہ ، لیعنی معدنوں ، ورچٹانوں کے سوا
نباتات وجیوانات کے آثار بالکل نہیں پوئے جاتے ۔ پس کتاب پیدائش میں جو رہے کہا گیا ہے کہ: '' اوّل زمین ویران ، ورسنسان تھی اور اس پر
اندھر اچھایا ہوا تھا۔'' یہ بالکل اس حالت کے مطابق ہے جو کہ جولوجیوں کے زویک کے دورہ میں کرہ [کرے ] پرطار کی ہورہی تھی۔

اس کے بعد تیسرا دورشروع ہوا اور اراضی ٹالند کی تخلیل کا زہ نہ آیا۔ اس دور میں چویائے جانور فاہر ہوئے اور جانوروں نے دشکی در بیٹے پانیوں میں دہنا اختیا رکیا، کیونکہ اراضی ٹالند کے تمام پرت اس قتم کے دفائن سے مالا، ل ہیں۔ پس کتاب پیدائش میں جو بہا گیا ہے کہ: ''دیھر خشکی کے جانور پیدا ہوئے''۔ یہ بالکل تیسرے دورہ[دورے] کی حالت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد چوتھ دورہ شروع ہواجس میں " بی اور برقتم کے درخت اور باقی حیوانات بری دبری فاہر ہوئے اور یہ اراضی طوفانیہ کا زہ نہ ہے۔ یہ حالت بھی جیسا کہ فاہر ہے کتاب پیدائش کے خلاف نہیں۔

یبال ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب پیدائش میں نور وظلمت کا سب سے پہلے دن پیدا ہونا بیان کیا گیا ہے اور چاندا در سورج اور دیگر

و سب کا پیدا ہوتا جو تھے دن کہا گیا ہے۔ پس گرایک ایک دن سے کی گئی بٹرار برس کا ایک ایک دورہ مراد لیا جائے تو روثنی اور کو کب کی پیدائش

میں یک یو ن بعید واقع ہوتا ہے، لیکن خور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کتاب پیدائش کا بیان بالکل قانون طبعی کے مطابق ہے، کیونکہ زمانہ حال

صب علی یو ن بعید واقع ہوتا ہے، لیکن خور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کتاب پیدائش کا بیان بالکل قانون طبعی کے مطابق ہوئی ہے، بیسے نسیال

صب علی ہوئی ہے، بیسی اس مرح ہے بھر جس طرح بیسیال اپنے ظاہر ہونے میں کی سبب کا تختاج ہوئی کو اکب کی تتاج ہوئی ہوئی ہے، بعنی ان

میس سب سے ہم پر خواہر ہوتی ہے۔ بیشر طبح کہ و میں کدورت اور کثافت نہ ہو۔ پس جب کدوشنی کو اصلی تعلق جو کے ستھ ہے قو ظاہر ہے کہ و

میس سب سے ہم پر خواہر ہوتی ہے۔ بیشر طبح کہ و میں کدورت اور کثافت نہ ہو۔ پس جب کدوشنی کو اصلی تعلق جو کے ستھ ہے قو ظاہر ہے کہ و

میس سب سے ہم پر خواہر ہوتی ہے۔ بیشر طبح کہ و میں کدورت اور کثافت نہ ہو۔ پس جب کدوشنی ہول ، جیسا کہ کتاب پیدائش سے ظاہر ہے۔

مینون ن عام:

اس کے سواحوفانِ عام کی خبر جو کتاب پیدائش کے چھٹے ساتویں اور آٹھویں باب میں دی گئی ہے اور کئی ہزار برس تک محض حسنِ عقیدت کے سبب اہل کتاب کے ہاں مسلم رہی اور اکثر علائے طبعتی اس سے انکار کرتے رہے۔ اب جیولو جی تحقیقات سے اس کی صدافت، سہ یقین کو پہنچ گئی ، جن علامتوں سے علائے جیولو جی نے طوفانِ عام کا واقع ہونا دریادت کیا ہے ، ان میں سے چند باتیں بہطریتِ اختصار یہاں یہ ن کی جاتی ہیں : علم جیولوجی کی شہادت ہے معلوم ہوتا ہے کہ طوفانِ عام بے شک داقع ہوااورائ نے سطح کر ہُ زمین کو بخت تفسیر پہنچایا۔ بڑی دلیل اس کے واقع ہونے کی شہادت ہے معلوم ہوتا ہے کہ طوفانِ عام بے شک داقع ہوااورائ نے سے دور دور گول پھر بیوں اس کے واقع ہونے کی ہے ہے کہ زمین کے تمام اطراف وجوانب میں پہاڑوں سے اورائ زمانے ۔۔۔۔ ہے بہت دور دور گول پھر بیوں کے بڑے عظیم الثنان رواسب [ ۸ ] بیائے جاتے ہیں، جن کے دیکھنے سے صاف میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھر یاں جوابیخ اسپینے محکانوں سے اتنی وور پوئی جاتی ہیں، ان گو پائی گے نہایت خت صدموں نے منتقل کیا ہے۔

اس کے سواپہاڑوں کے بڑے بڑے بڑا لے ، جن کواس علم کی اصطواح میں مجادہ ضالہ کہتے ہیں، وہ بھی تو نرم زمین پرالی جگہ

پائے جاتے ہیں، جہاں سے دہ پہاڑ جن سے بیا لگ ہوئے ہیں، نہایت دور ہیں ادر بھی ایسے پشتوں کے بدستے ہیں جوان کے ہم گئت

پہاڑوں سے بہت زیادہ بلند ہیں اور اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کسی نہایت زبردست زور نے جس کا حادث مکانی ہر گرخہیں کہہ

سے ، ان کے ٹھکا نے سے جدا کر کے وہاں پیچایا ہے۔ اس کے سوایہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر رود باروں اور وادیوں کے پانی کا بہاؤالی ست

میں ہے، جس سب میں مجار ضالہ اور گول پھریاں بہہ کر گئ ہیں اور اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جس غارت کر پانی کا ویران پھروں اور وادیوں کو بہا کر راہ سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ جس غارت کر پانی کا ویران پھروں اور وادیوں کو بہا کر راہ سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ جس غارت کر بانی ہی وقت میں اور ایک ہی تا خیرے خاہر ہوئے۔

کو بہا کر لے گیا ہے ، اس نے ان رود باروں اور وادیوں کا منہ پھیر کر راہ سے سے راہ کر دیا ہے اور یہ تینوں اثر ایک ہی وقت میں اور ایک ہی

اس کے سوااراضی ضفانیہ بیغی وہ ہرروانسانی کی زبین میں جواکٹر حیوانات عظیم الجیڈ کے دیفنے پائے جاتے ہیں، ان کی ترکیب معلوم ہوتا ہے کہ یہ گرافیموں کے رہنے والے تھے، کیونکہ وہ ان حیوانات سے نقریب بالکل مشابہ ہیں جو کہ اب گر ولا جول میں بود و ہش کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گرافیموں کے رہنے والے تھے، کیونکہ وہ ان حیات کے مطرح یہ کھاتے۔ حالانکہ ان کی ہڈیاں بہت کٹرت سے اب تک سرد رکھتے ہیں اور جوحیوانات سرد یا معتدل ولا یتوں میں رہتے ہیں، ان سے کی طرح یہ کھاتے۔ حالانکہ ان کی ہڈیاں بہت کثرت سے اب تک سرد اور معتدل ولا یتوں میں موجود ہیں۔ لیں جب تک پانی کا تمام سطح کرہ پر پھر جانات کیے بھی جائے، تب تک اس عجیب وغریب انقال کا کوئی معتدل سیٹھ خص ہیں ہوسکتا۔

یہاں ہم انھیں تین شہادتوں پراکتفا کرتے ہیں، مگر ہمارادل اس بات پر نہایت پختہ گواہی دیتا ہے کہ علم لسانی اور علم اوریہ اورعلم جولو جی کی طرح اور بہت سے علوم سے کلیں گے، جن کے اصول قطعاً الہام الہی سے ماخوذ ہوئے ہیں اور ہم کونہایت توی اُمید ہے کہ جو خص جیولو جی کی طرح اور بہت سے علوم سے کلیں گے، جن کے اصول قطعاً الہام الہی سے ماخوذ ہوئے ہیں اور ہم کونہایت توی اُمید ہے کہ جو خصاف اسے علموں کا سراغ لگانے میں کوشش کرے گا، وہ بے شک کا میاب ہوگا، خصوصاً علم تشریح اور علم ہیئت کے اسرار وغواض پر نظر کرنے سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سی خذ بھی انسان کی عقل ناقص ہے ہم گر اس لحاظ سے کہ نبیوں کی بہت سے کتابیل نیست و نابود ہو گئیں، البت ایک نوح کے مابوی پیدا ہوتی ہے۔
کی مابوی پیدا ہوتی ہے۔

جرودهم: نبي گي ضرورت برايك وجداني شهادت:

جوباللين انسان كوند بهب في العليم كى إن اور جن كوده الهامى جاسات، وهمو ماياتو:

(الف) خداتعال كي زات وصفات علاقه ركفتي بين-

(ب) یااس سزاو جزاہے جس کاوفت موت کے بعد مقرر کیا گیا ہے اوراس لیے ہم تمام مذہبی تعلیمات کوعلم میداد معاو کہتے ہیں۔ پس' ٹی کی ضرورت ٔ ثابت کرنے کے لیے ہم کوووباتوں کا ثبوت دینا کا ٹی ہے:

۔ ایک پیکٹ مبدادمعا دنفس الامریس ایس دو حقیقتیں ہیں، جن کاعلم حاصل کرنا انسان پرواجب ہے۔ ۲۔ دوسرے مید کٹ مبدادمعا دُ کاعلم نبی کے سوائسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ جس طرح ، مثلاً عمل کیمیا کے ذریعے سے ہم اس بات کا مشاہدہ کراسکتے ہیں کہ پانی بسیط نہیں، بلکہ وہ مختلف گاسوں آگیسوں آ، یعنی آئسیجن اور ہائیڈر دجن سے مرکب ہے، اس طرح ہم ۔ یہ ہ ٔ رنبیں دکھا سکتے کہ بیمبدا ہے اور بیمعاد، لیکن ہم ان دونوں چیزوں کے وجود پر انسان کی اصل فطرت گواہ کر سکتے ہیں اور اس کی گوہ ہی مریے نزدیک مثابدے سے بھی زیادہ بیٹنی ہے تفصیل اس اجمال کی ہیہے کہ:

(الف) انسان کا حال جو تھی کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے تو ادنی تاثل کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اکثر چیزوں کاعلم مت کرنے ، سکھنے اورغور کرنے سے حاصل ہوتا ہے ، اس کو کسی علم کہتے ہیں ، جیسے بیڑھنا ، لکھنا ، ایجادات ، اختر عات کرنا ، کھانا پکانا ، بونااور \* نروغیرہ۔

(ب) مگر بہت ی باتیں کی بیں، جن کاعلم انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، اس کوفطرتی یا قدرتی علم کہتے ہیں، مثلاً: أ ورت کے وفت کھانا پینا، دھوپ کے مہینہ [مہینے] میں سامید ڈھونڈ نا، جاڑے میں گرم ہونے کی تدبیریں کرنی [کرنا] - بیہ باتیں اس کوفطرت اُسواکسی نے نہیں سکھا کیں اور اس کا جوت بیہ ہے کہ ہم یہی باتیں اس کے ابنائے جنس ، یعنی دیگر حیوانات میں بھی مشاہد کرتے ہیں، جن کا معمد اور استا وقطعاً قدرت گے سواکسی اور کونبیل ٹھیرا سکتے ۔

جب ہم گھونسلابنانے میں بیا کی کاریگری اور شہد کے حاصل کرنے میں کھی کی حکمت اور جالہ پورنے میں مکڑی کی آکا ] ہنرو کیھتے ہے۔ وراکتساب کی واکیں چاروں طرف سے مسدود پاتے ہیں تو ہم کواس بات میں بالکل شک نہیں رہتا کہ قدرتی علم صرف میل طبی کا نام نہیں ہے۔ بلکہ بعضے ایسے وقائق اور صنائع بھی اس میں واخل ہیں جو بادی النظر میں قوت متفکرہ کے نتائج معلوم ہوتے ہیں ہمیکن جب ذرا تامل کیا جاتا ہے۔ جب کہ بعضے ایسے وقائق اور منائع بھی کے خاط سے انسان اور اس کے ابنائے جنس میں دوطرح کا انتیاز رکھا گیا ہے۔

ا۔ ایک بیکہ حیوانات کا قدرتی علم بمیشدایک خاص درجے پرمحدودرہتاہے، کبھی اس سے تجاوز نہیں کرتا، مثلاً جو گھونسلا ابا تیل نے سنہ نے سنوح علیہ السلام کی کشتی میں بنایا تھا، اس میں اور اس زمانے کے گھونسلوں میں ہرگز پچھے تقاوت نہ ہوگا۔ بہ خلاف انسان کے کہ اس کا کہ رتی علم ہمیشدایک ہی حالت پرنہیں رہتا ، مثلاً: اگر چار پانچ ہزار برس پہلے کی بعض انسانی عمارتوں کا مقابلہ زمانتہ موجودہ کی عمارت سے کیا ۔ یہ کے توشایداس بات کا یقین بہت مشکل ہے آئے کہ دونوں کا ممایک ہی نوع کے افراد نے بنائے ہیں۔

۲ دوسرے بیکہ حیوانات کوصرف و مہا تیں سکھائی گئی ہیں جوان کے مصالح جزیبا و راغراغ محسوسہ کے لیے مفید ہوں اور بری بھلی او م تر آن کی حاجت رفع کردیں ، جیسے: بھوک کے وقت دانہ یا گھاس یا گوشت و غیرہ کھالینا 'پیاس کے وقت پانی پینا ؛ شق کی حالت میں اپنی مادہ کی سرت تک سے سرتھ نزد کی کرنی آکرن آ؛ دھوپ اور مینہ یہ یا سردی کے بچاؤ کے لیے گھونسلا یا بل یا بھٹ وغیرہ بنانا ؛ اپنے بچوں کی ایک خاص مدت تک بیٹر کرنی آکرن آ ، بہ خلاف انسان کے کہ اس کے سینے میں ان باتوں کے سواوہ علوم بھی القا کیے گئے ہیں ، جن کے ذریعے سے دہ اپنے مصالح میں ورمن فع آئندہ کا سراغ لگا سکتا ہے ، جیسے . جھوٹ یا زبایا خیانت کو براجاننا اور کے یا عصمت یا امانت کو اچھا بچھنا۔ جب ذرا اور تامل کیا جاتا ہے ۔ قرائسان کے قدر آتی اورائسانی میں میں طرح کا متیاز ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے:

i-اول یہ کہ قدرتی علم کی اصل تمام نوع میں متفق ہونی ضرور ہے، کیونکہ ہم اس علم کے آثار دیگر حیوانات میں اسی طرح مشاہدہ میں مثلاً شہد کی تھی جس طرح ہے شہد حاصل کرتی ہے اور مکڑی جس ہنر سے جالا پورتی ہے، وہ طریقہ اور وہ ہنران کے تمام بن نوع سے بیا ہیں مثلاً شہد کی تھی جس طرح ہے شہد حاصل کرتی ہے اور عقل کا مقتضا تم م افراد میں یکساں نہیں ہوتا ، اس لیے وہ قدرتی اصل ایک سرت پر قائم نہیں رہتی ، مثلاً عورت اور مرد کو بغیر کی تخصیص کے ایک دوسرے پر حرام جاننا ایک عام قانون ہے جو کہ انسان کو فطرت نے تعلیم سے بے بہ مگراس کی تخصیص کی صورتیں ہرتوم میں جداجد اہیں ۔ مسلمانوں کے ہاں اور طریقہ ہے ، ہندوؤں کے ہاں اور دستور ہے : عیسائیوں کے ہیں اور عربی کے بیدوؤوں ہے ہیں جداؤں کہ بیدونوں

عم آج کل اہلِ بورپ کے ساتھ مختص ہیں ، جیسے :حرکات کواکب کاعلم علم ہندسہ ایک زمانے بیں اہلِ مصر کے ساتھ مختص تقا۔

اندوسرے یہ کہ جب انسان کوکوئی ایسی بات تعلیم کی جائے جوقدرت نے اس کو پہلے سے سکھار تھی ہے تو ضرور ہے کہ وہ بات بغیر دلیل اور ہر بان کے اس کے دل میں تنشین ہوجائے۔ بہ خلاف اکتسانی علم کے کہ جب تک اس پر کافی دلیلیں قائم نہ کی جا ئیں، تب تک اس کی صدافت پر ہرگز دل گواہی نہیں دے سکتا ہمثلاً: اگر ہمار سے سامنے کوئی میہ کیم گری کہ شدت میں سر دہوا ہے، نہایت فرحت حاصل ہوتی ہوتو ہو اس کا طبعی سبب بیان کرے: خواہ تہ کرے۔ ہم کو اس کے تعلیم کر لینے میں کوئی عذر نہیں ہوتا ہمیکن اگر وہ ہم سے بیآ کر کہے کہ '' ہمواوہ مختلف گاسوں آ گیسوں آ ہمیا کے در ایعے سے ہوا کہ در ایعے سے ہوا کہ در ایعے سے ہوا کہ در تھیل کر گے کہ در میلے کے در ایعے سے ہوا کہ در تھیل کر گئیس کوئی عذر تھیل کر گئیس کے در ایعے سے ہوا کہ در تھیل کر گئیس کی اگر در گئیس کے در ایعے سے ہوا کہ در تھیل کر گئیس کے در کیسی کے در ایعے سے ہوا کہ در تھیل کر گئیس کر کے ہم کودکھار ہا ہے۔

ازر تیسرے جوم انسان کوقدرت نے تعلیم کیا ہے، ضرور ہے کہ وہ سچا ادر مطابق واقع کے ہو۔ بہ خلاف اکسا لی علم کے کہ اس میں معلی اور خطا کا اختال بھی ہوسکتا ہے، مثلًا بھت کی حالت میں شعندے پانی سے بیاس کا بجھانا جوانسان کوقدرت نے تعلیم کیا ہے، اس میں بھی خطاوا قع نہیں ہوتی ، کین مرض کی حالت میں جب بیاس اس قدر بڑھ جائے تو ممکن ہے کہ جوابالکل فائدہ نے بخشے یا بیاس کو اور زیادہ کرد ہے۔ خطاوا قع نہیں ہوتی ، کین مرض کی حالت میں جب بیاس اس قدر بڑھ جائے تو ممکن ہے کہ جوابالکل فائدہ نے بخشے یا بیاس کو اور زیادہ کر دیا ہے کہ جہاں ان سب باتوں پرغور کرنے کے بعد جب اپنے اصل مقصود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کواس بات کا اقر ارکر نا پڑتا ہے کہ جہاں قدرت نے انسان کو اور ہزاروں با تیں تعلیم کی ہیں، انھیں باتوں میں سے مبداو معاوکا علم اجمالی بھی ہے، یعنی اس قدر مجان کی ہارا کو کی مالے کی دوز بردست دلیلیں ہیں: '

ا۔ جہ ں تک ہماری نگاہ پنچتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آ دمی اسے کہ فد ہب کا پابند ہو، یا نہ ہواہ رعام اس سے کہ الوہیت کا قائل ہو، یا منکر \_ بہر حال جس وقت وہ کسی ایسی خطر ناک حالت میں پھنس جا تا ہے، جس سے جال بر ہونے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی اور جن وسائل پر اس کو بھر دساتھا، وہ سب منقطع ہوجاتے ہیں تو جس طرح لو ہامقناطیس کی طرف کھنچتا ہے، اس طرح اس کی دل توجہ اور باطنی ہمت چاروں طرف ہے سے سے کرایک ایسی بن دیکھی اور ان مجھی ذات کی طرف کھنچتی ہے، جس کو وہ آڑے وقت کا سہار ااور اپنی تمام تدبیروں کا منتہا سمجھتا ہے۔

۲۔ دوسرے جہاں تک ہم کومعلوم ہے، ہم نوع ان کے کسی فردکوال بات سے فالی نہیں پاتے کہ دہ بعض برائیوں سے نہ کسی دینوی مفترت کے اندیشے سے، بلکہ ایک ایسے خوف کے سبب سے بچتا ہے یا بچنے کا رادہ کرتا ہے، جس کا کھٹکاال کومرنے کے بعد ہے اور بعض ہمان کیاں نہ کسی دینوی منفعت کے لیے، بلکہ ایک ایسی توقع پر کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے پورے پونے کی اُمیدال کوم نے کے بعد ہے۔ اسی مطلب کوہم یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہر فر دِانسانی بعضے کاموں کونہ کسی دینوی مفترت یا منفعت کے لحاظ سے، بلکہ مض دل کی شہادت سے ندموم یا محمود جانتا ہے۔ پس متذکرہ بالا بیان سے اس کے سواکوئی بات ذہن میں نہیں آتی کہ مبدا ادر معاد کا اجمالی علم جواس کی فقرت ہیں دیمور کھا گیا ہے، مسرف ای کی مبدا یوں کو برایا بھلا جانتا ہے۔

اں ساری تقریرے یہ نتیجہ نکلا کہ مبداور معاد کا اجمالی علم انسان کوقدرت نے تعلیم کیا ہے، کیونکہ اگر اکتساب سے حاصل ہوتا ہے تو اس کے آٹار تن م بنی نوع میں بلا استشنا ہر گزنہ یائے جاتے۔

یہاں ایک شبر یہ پید ہوتا ہے کہ شاید یہ خیالات انسان کی اصل فطرت میں دویعت نہ کیے گئے ہوں ، بلکہ مذہبی تعلیمات کے سبب رفتہ رفتہ تمام دنیا میں پھیل گئے ہوں ، مگر ریشبہ ہم کوایک ایسی دلیل کی طرف ہدایت کرتا ہے جس سے ہمارے مطلب کواور زیادہ تقویت عاصل ہوتی ہے۔ ہم اوپر لکھ تیجے ہیں کہ قدرتی علم کا ایک یہ بھی خاصا ہے کہ جب کوئی بات اس کے موافق انسان کو تعلیم کی جاتی ہے تو وہ اس کو بغیر بر ہان کے تسلیم کرلیت ہے۔ پس اگریہ بات مان کی جائے کہ خیالات مذکورہ فدہمی تغلیمات کے سبب دنیا میں شائع ہوتے ہیں تو بھی ہمارامطلب کہیں نہیں جاتا کیونکہ اگر بید دونوں اصول ، یعنی مبداو معادمجملاً انسان کی فطرت میں مخفی ندہوتے تو کسی طرح ممکن ندتھا کے ساراجہان ایسی دو نادیدہ باتوں کے تسلیم کرنے پر متفق ہوجاتا ، جن کانمونہ سلسلہ محسوسات میں کہیں نظر نہیں آتا۔

ہم او پر کی بھی لکھ چکے ہیں کہ قدرتی علم میں اکتسا بی علم کی طرح بنلطی اور خطا کاری کا اختال کبھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ سچا اور مطابق واقع کے ہوتا ہے۔ پس جب کہ ہم یہ بات ثابت کر چکے کہ مبد ومعاد کا اجمالی علم فقدرتی ہے، اکتسا بی نہیں تو ضرور ہے کہ جیسا مبداو معاد کی نسبت ہیں رااعتقاد ہے، اسی طرح واقع میں بھی ہمارا کوئی صانع ہے اور مرنے کے بعد ہماری برائی بھلائی کا ٹمرہ ہم کو ملنے والا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ مبداو معاد کا اعقاد سے اور خواہش کر ایم کو اس کی تفصیل کا مشاق، بلکہ ایسا حاجت مند کیا، جسے بھار دوا کا اور پیاما پانی کا مختاج ہوتا ہے۔ وہ باوجود ہماری طلب اور خواہش کے اس کی تفصیل کا دروازہ ہم پر نہ کھولے۔ ہمارے نزدیک اگر مبدا دمعاد کا بیاما پانی کا مختاج ہوتا ہے۔ وہ باوجود ہماری طلب اور خواہش کے اس کی تفصیل کا دروازہ ہم پر نہ کھولے۔ ہمارے نزدیک اگر مبدا دمعاد کا تفصیل علم حاصل کرنے کے وسائل ہم سے منقطع کیے جائے تو ہمارا حال یا تو بعینہ اس بیاہ کا ساہو، جس کو ایک سرداور شیریں اور شفاف پانی کے چشے ہے در گھونٹ پلا کر اس چشے کی راہیں چاروں طرف سے مسدود کردیں، یا اس غلام کا ساحال ہو جس کو اس کا آقا کی دور در از مسافت پر ، یک خطرناک راستے سے جسیجے اور سواا اس کے کہ اس راستے کا خطرناک ہونا اس کو کی طرح نہ جتائے ۔ ان خطرات کی حقیقت یا ان کے موقع و کل سے آگاہ نہ کر ساتھ متصف اور بخل و خست سے کسی سے آگاہ نہ کر سے اور کوئی تدبیر ان سے بیخنے کی اس کو نہ ہم جود کرم کے ساتھ متصف اور بخل و خست سے منزہ جانے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے جبیل و تر دو کو علم و بھین کے ساتھ مبدل کر دھے۔

یہاں شاید ہارے دل میں بیخیال گزرے کے وہ تمع ممکن ہے کہ ہماری عقل ہوجو کہ ہم میں اور ہمارے ابنائے جنس (حیوانات)
میں مابدالا تمیاز ہے اور جس کے سب سے ہم کوتما م محسوسات پر شرف نضیلت حاصل ہے اور جس کی بدولت ہمارے بنی نوع پر موجودات عالم
کے اسرارروز بروز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کوامیز ہیں کہ اس خیال کو ہمارے دل میں پانی کے بلیلے ہے زیادہ قیام ہو کیونکہ ہم جواپ گریبان
میں مند دال کرد کھتے ہیں تو اپنی عقل کومبدا معاد کی حقیقت کے ساتھ وہ نبست پاتے ہیں جو آٹھوں والے کوایک اندھیری کو گھڑی کے ساتھ ہو تی
ہے۔ کیا کسی کو یہا مید ہے کہ آٹھوں کی روشنی ایک کلب تیرد تاریس کھی کام وے سکتے ہے؟ نہیں! ہر گرنہیں دے سکتی۔ ای طرح آدی کی عقل
میداد معاد کی حقیقت کا سراغ ہر گرنہیں لگا سکتی۔

بڑے بڑے بڑے ہوئے ما اور فیلسوف اور بڑے بڑے محقق اور دانش مند، جضوں نے سارے جہان کی چیزوں کو چھان مارا اور حقائق اشیا پر، جو جہات کے پردے پڑے ہوئے تھے، ان کو مرتفع کیا اور قانون قدرت ہے وہ اصول اور وہ قاعدے استبناط کیے، جن کے سبب سے اسان کے چہرے پر فلافت رتھائی کا منصب دار ہونا کھل گیا۔ جب انھوں نے اپنی حدے آگے قدم بڑھ ہیا، پینی بجائے اس کے کہ کی شمخ فیج سے اپنا چراغ روش کریں۔ اپنی انگل سے مبدا و معاد کا سراغ ڈھونڈ نے لگے تو صرف یہی نہیں کہ وہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے، بلکہ انھوں نے اپنی ٹھوکریں کھا کیں اور ان کی رایوں نے ایسی فلطیاں کیس کہ جب ان کے دیگر مقالات کے ساتھ مبدا و معاد کے متعلق خیالات کو دیکھا جو تا ہے تو ان میں وہ نسبت معلوم ہوتی ہے جو کہ عاقل اور مجنوں کے کام کے در میان ہوئی چا ہے اور بڑی دلیل اس بات کی کہ پیگر وہ اپنی سی میں ناکا مربا۔ یہ ہے کہ اس ہے شاید د شخصوں کی رائیں ایسی تھی ہوئی بیں۔

یباں ہم کومناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مطلب کے زیادہ تر دل نشین کرنے کے لیے قدیم مصر والوں کا تھوڑ اساضروری حال

روان صاحب کی تاریخ سے بطورانتخاب نقل کریں۔ جس طرح اس زمانے میں اہلِ یودپ اسپے تین پوراشا تستہ اور اسپے سواتمام عالم کووشی یا نیم وحق خیال کرتے ہیں، ای طرح اہلِ مصرغیر قو موں اور غیر ملکوں کے لوگوں کووشی کہا کرتے ہیں۔ چنا نچہ جب نیکو بادشاہ تخت پر ببیٹھا تو اس نے اقل دریائے نیل کی نہر پر بدستور سابق مدہ جاری رکھی ، گر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ایک غیبی فال سے خوف کھا کر اس نہر کی نقیر بند کرا دی، کیونکہ اس کویہ بات کہی گئی کہ اس نہر کے بینے سے وحق قو موں کے لیے مصر میں آنے کی راہ کھل جائے گی۔ پہلے مصر کوفنون و آ داب سلطنت کا ایک عمد ہدہ مدرسہ (جہاں سے عوم کوفتو و نما اور روز بروز ترقی ہو ) سمجھتے تھے اور حقیقت میں بھی عمدہ عمدہ فن وہاں ایجاد ہوتے تھے اور اس ملک سے نہیں ہی عمدہ عمدہ فن وہاں ایجاد ہوتے تھے اور اس ملک سے نہیں ہی عمدہ عمدہ منر اور مجیب عجیب فن ان لوگوں کو، جوعلم و بنر میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے تھے، حاصل ہوتے تھے۔

یونان کے بڑے بڑے لوگول مثل ہوم [ 9 ]، فیڈغورٹ[ ۱۰] اورا فلاطون[ ۱۱] اور و ہال کے اچھے انچھے مقتول نے مثل مائیکرگس [۱۲] اور سولن[ ۱۲۳] اور بہت ہے نامیوں کے جن کا بیان یہاں ضروری نہیں ، بدنظر پینکیل علوم مصر کا سفر اختیار کیا۔ اور خدا تعالیٰ نے بھی (کتاب مقدس میں )مصر کی تعریف کی ہے، کیونکہ اس نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کے متعلق فر مایا کہ وہ مصریوں کے ہرطرح کے علم وہنر میں کامل تھا۔۔۔مصری ایک عجیب طرح کی موجد طبیعت رکھتے تھے اور ہر کام میں نٹی نئی ایجادیں نکالتے تھے۔انھوں نے اپی طبیعت کومفید کامول کی ایجاد کی طرف متوجه کیا تھا اور ان کے زمانے کے علائے ، جو کہ مرکزی کہلاتے تھے،مصر کو بجیب بجیب ایجادوں سے معمور کر دیا تھا۔ انھوں نے ،کسی ایسی چیز ہے جس سے طبیعت انسانی کی تھیل ہوتی ہے یا جس ہے آ رام یا خوشی حاصل ہوتی ہے،مصر کومروم ندر کھا تھا۔ستاروں کی حرکات پر دہ لوگ سب سے پہیے مطلع ہوئے اور سب سے پہلے انھوں ہی نے علم ہندسہ ایجاد کیا۔ موجودات عالم کے حالات اور خواص دریافت کرنے میں بیلوگ بہت کوشش کرتے تھے۔۔۔مصریوں نے نن عمارت اور رنگ آمیزی اور سنگ تراشی اور تمام فنون کو کمال پر پہنچایا تھا۔ جن لوگوں نے قوعد حکمت وحکومت کوخوب سمجھا،ان میں سب سے اقال مصری تھے۔اس قوم نے بیربات سب سے پہلے دریافت کی کہ فنون قونمد سلطنت کا اصلی مطلب بیرے کدانی زندگی مزے کے ساتھ کٹے اور رعیت آبادر ہے۔''مگروین کے معاملات میں جس قدرمصری امت تھے، کوئی ندتھا۔ان کے ہاں بایں دعوائے تہذیب وشائنتگی بتوں کی بہت کثرت تھی۔ان کی تقسیم اوران کے درجے جدا جداتھے۔ان بتول میں اوس اور اسس، جن کووہ چانداور سورج تصور کرتے تھے، بہت بڑے بت تھے۔ان کی پرستش عموماً ہوتی تھی۔اس میں پچھشبہیں کمان میں سیاروں کی پرستش ہے بت پرستی نے ظہور پایا۔ان کے سو بیل اور کتااور بھیٹر اور بلی اور باز اورلگر اور لک لک کی بھی پرستش ہوتی تھی اوران میں ہے بعض جانورا ہے تھے کہ خاص خاص شہروں میں پوجے جاتے تھے اور پینقشہ تھا کہ ایک توم ایک جانور کو قبلہ و کعبسمجھ کر دیوتا کی طرح یوجی تھی اور دوسری قوم اس کی صورت سے نفرت کرتی تھی۔ان جانوروں میں سانڈ ایمیں نہایت متاز سمجھا جاتا تھا۔اس کے نام کے بڑے بڑے عالیشان مندر بنائے جاتے تھے اور اس کے بعد مرجانے کے بعد بنست اس کے ایام حیات کے اس کی عزت اور تو قیرزیا وہ ہوتی تھی۔ تمام معراس کے سوگ میں ماتم کرتا تھا اور اس کی تجہیز و تکفین اس دھوم دھام ہے ہوتی تھی کہاس پرمشکل سے یقین آتا ہے۔ٹو بمی کیکس کے ز اپنے میں جب ایک اید جانورضعیف ہوکر مراتو اس کے ساز دسامان میں معمولی اخراجات کے علاوہ ایک لاکھ بارہ ہزاریا نچ سورو پیر مرف ہوا تھا۔جباس کی جبینروتکفین سے فراغت ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسرے سانڈ کے مقرر کرنے کی فکر ہوتی تھی ادرتمام مصراس کی تلاش میں جاتا تھا۔ اس سانڈ میں چند علامتیں ہونی ضرورتھیں ،جن کے سب وہ اور سانڈوں سے متاز ہوتا تھا۔ پیپٹانی پر ہلال کی شکل ، پشت پر عقاب کی صورت، زبان پر بھوٹری کا نقشہ ہونا ضرور تھا اور جب قسمت ہے ایساسانڈ ہاتھ آ جا تا تھا تو تمام مصرمیں گھر گھر خوشی ہوتی تھی اور ماتم جا تا رہتا تھا۔ جب شاہ ایلیس اتھو پیا کی مہم ہے نا کام داپس آیا تو وہ اسے دنوں میں مصر پرگز را کہمصری نئے سانڈ ایلیس کے ملنے کی خوشیوں میں کھیل کودر ہے تھے۔ یہ ناکام دل سوختہ ان کوخوشیاں کرتا و مکھ کریہ تمجھ کہ یہ اوگ میری ناکامی پر ہنتے ہیں۔اُس نے اس ساٹڈ کوجس نے اپنی خدائی کا

ھنے بہت کم اٹھایا تھا قبل کرادیا اور تمام مصریول کو بن خدا کا کردیا۔مصریوں نے صرف جانوروں کے آگے خوشبو کیں جلانے پر ہی اکتفانہ کیا تھا، بنہ اپنے باغوں کی نباتات کو بھی دیوتا سجھتے تھے۔

نہایت تجب کی بات ہے کہ جولوگ تمام دنیا سے فضل وہنر میں نابق ہوں اور وہ آپ کو الیابی سیجھتے بھی ہوں وہ الیں جماقت میں اور تہو جائیں اور جھوٹے معبودوں کی پرستش میں ایسے اندھادھند پڑجا کیں کہ تھوڑی تی جھودالا بھی اسے پندنہ کرے جانوروں اور کیڑے موزوں کا مندر میں پو جنا اور کمال احتیاط ہے ان کو پالنا اور ان کے قاتکوں سے قصاص لینا اور مرنے کے بعد ان جانوروں کو عطریات سے بھرنا ور بردی دھوم دھام سے قبروں میں دفنا نا اور رفتہ رفتہ بیاز اور لہن کو بھی پو جنا اور آڑے دفتوں میں ان سے مدو مانگنی اور ان پر بھروسا کرنا الیں ورنی کی باتیں ہیں کہ اس زمانے میں ان پر مشکل سے یقین آتا ہے بھرا گلوگ ان سب باتوں پر گوائی دیتے چلے آرہے ہیں۔

اوشین صاحب [۱۴۳] کتے ہیں کہ اگرتم ایسے عالی شن مندر میں جاؤ جوسونے چاندی ہے جگ مگار ہا ہواور چاندسورج کی ٹیپ ہے کہ تاب ندلا سکیں قوتم کواس مندر کے دیوتا کے دیکے کہ بہت شوق ہوگا اور تم نہایت مشاق ہوکر جب اندرجاؤ گے تو کیا دیکھو گے کہ لک لک یہ بیا بندر بردی شان ، شوکت اور تمام کروفر ہے وہاں جلوہ فر ماہیں ۔ خدا تعالیٰ نے بے شک اس بات کے دکھانے کو کہ انسان اگر اپنی عقل پرچھوٹر یہ بیا بندر بردی شان ، شوکت اور تمام کروفر ہے وہاں جلوہ فر ماہیں ۔ خدا تعالیٰ نے بے شک اس بات کے دکھانے کو کہ انسان اگر اپنی عقل پرچھوٹر ۔ ۔ ۔ جائے تو اس کا بیدرو پ ہوجا تا ہے ۔ اہل مصر جیسے لوگوں کو جضوں نے عقل انسانی کو نہایت اعلیٰ درج پر پہنچا دیا تھا۔ ایک نفرت انگیز اور بے برچی میں پھنسار ہے دیا تا کہ لوگوں کی تماشاگاہ بنیں۔

مصریوں کے علاوہ اہل یونان کا حال بھی ای کے قریب تھا اور بیاس بات کا نہایت کامل ثبوت ہے کہ انسان کی عقلِ معاش کیسی تی اعلیٰ ورجے پر کیول نہ بہنچ جائے مگر میداو معاد کا علم حاصل کرنے میں ہرگز کافی نہیں ہوسکتی۔

تاریخی زبان میں لکھاہے کہ سب ہاہر و بادشاہ سلی نے تھیم سائی مونیڈیز 10] سے باری تعالیٰ کی تقیقت دریافت کی تواس نے پہلے ۔: کیک دن کی اور دوسر سے روز دودن کی مہلت جاہی اوراسی طرح وہ روزانہ مہلت مانگار ہا۔ آخرا کیک دن بادشاہ نے باربار مہلت مانگنے کی وجہ پوچھی تی نے کہا کہ: پیمضمون سمجھاور فکر سے اس قدر بعید ہے کہ جس قدراس میں غور کرتا ہوں ، اسی قدر تخیر زیادہ ہوتا ہے اور تاریکی چھاجاتی ہے۔

کنفیوشس[۱۲] جو حکمائے چین کا سرگروہ اور اہل چین کا مقتد کی ہے اور جس کی تعلیمات کا مدار محض عقل درائے پر جب اس سے ور نے آخرت کا حال ہو چھا تو اس نے اس کا جواب دینے میں اپنی کمال دانائی اور انصاف ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ 'جب دنیا کی ہزاروں جن میں اپنی کمال دانائی اور انصاف ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ 'جب دنیا کی ہزاروں جن سے بہر حال اگر جماری انس دائے سے جواو پر بیان کی گئی ( یا کسی اور دلیل جن بہر حال اگر جماری انس دائے سے جواو پر بیان کی گئی ( یا کسی اور دلیل سے بہر حال اگر جماری انس دائے سے جواو پر بیان کی گئی ( یا کسی اور دلیل سے بہر حال انس ہوجائے کہ واقع میں جمارا کوئی صافع ہے اور مرنے کے بعد کو اپنی برائی بھلائی کا ثمرہ ضرور ملنے والا ہے تو بے شک جم کو ان بروں باتوں کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل ناقص کے سواکوئی اور ذریعیڈ ھونڈ ناپڑے گا اورہ ذریعیٹیں ہے ، مگر وجود صاحب الہام۔

## حوالے اور حواثی:

۔ وجی اور الہام سے مراد وہ مخفی عوم ہیں، جو ذات حق کی طرف سے اس کے انبیا کو دربعت کیے جاتے ہیں۔ مفسرین اور متصوفین نے اس کے کتف درجات بیان کیے ہیں۔ موانا حالی کے پیش نظر مغربی مبلغین مختف درجات بیان کیے ہیں۔ موانا حالی کے پیش نظر مغربی مبلغین مجس سے جوالیٹ انڈیا کمپنی کی باقاعدہ حکومت کے بعد کشیر تعداد میں برصغیر میں آنا شروع ہوگئے تھے۔ اس مقالے میں قرآن مجید کے ساتھ سرتھ انجیل مقدس کے حوالے بھی ویئے گئے ہیں۔

۲۔ کوہ الموڑہ (ALMORA HILLS) ہندوستانی ریاست اتر کھنڈ کا ایک ضلعی صدر مقام ہے۔ بیعلاقہ اپنجلِ وقوع کے لحاظ سے ریاست کا ثقافتی مرکز تصور ہوتا ہے۔ کوہ الموڑہ اپنے پہاڑی سلسلے اور قدیم مندروں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ ۱۔ عظیم مخل شہنشاہ جلال الدین کے اہم رتن ابوالفضل ابن مبارک (۱۵۵اء۔۱۹۰۲ء) کی تصنیف اکبر تامہ جس میں مغلیہ سلطنت کے احوال

۳ عظیم محل شہنشاہ جلال الدین کے اہم رتن ابوالفضل این مبارک (۱۵۵۱ء ۱۹۰۲ء) کی تصنیف اکبرنامہ بس میں مغلبہ سلطنت کے احوال میان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب بین ، جومغل دور کے فنونِ لطیفہ کی میان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب بین ، جومغل دور کے فنونِ لطیفہ کی میان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب بین ، جومغل دور کے فنونِ لطیفہ کی میان کی کرتے ہیں۔

٣- تاريخ بدايونى سے مراديهان مد عبدالقادر بدايونى (١٥٣٠ء ـ ١٦١٥ء) كى مشهور تصنيف ٢- اس كتاب يس مخل حكر انوں كے كارتا مے درج كيے گئے ہيں ـ

۵\_ابوالفتح شهنشاه جدال الدين محمد اكبر (۲۳۵ه-۱۹۰۵ء)، مندوستان كالتيسر اعظيم مغل حكمران-

٢ يسورة القره ك جو تقركوع كآيت نمبرا اكاتر جمد آيت مبارك كامتن ملاحظهو: وعلم ادم الاسمآكلها

ے۔ جارس رولن (Charles Rollin) ۱۹۱۰ء میں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پیدا ہوااوراس کا انتقال ۱۹۱۱ء میں ہوا۔ پیٹے کے اعتبار سے معلم اور شوق کے اعتبار سے مؤرخ تھا۔ متعدد کتابیں تصنیف کیس۔ ان میں سے ایک شہرت یافتہ کتاب The Ancient اعتبار سے معلم اور شوق کے اعتبار سے مؤرخ تھا۔ متعدد کتابیں تصنیف کیس۔ ان میں سے ایک شہرت یافتہ کتاب History of the Egyptians

۸۔ پانی کاکوئی تالاب یا جھیل جب خشک ہوجائے تو اس کی تہدیس پھھ تکر، پھر یاریت کے ذرات وغیرہ رہ جاتے ہیں۔ اس بقید مواد کواہلِ علم نے رواسب کا نام دیا ہے۔

9۔ ہومر(Homer)قدیم بینانی شاعر:ایلیڈ(lliad)اوراوڈیس (Odyssey) کا خالق۔ ہومرآج بھی بینان کی شعری پیچان ہے۔ ۱۰۔ فیٹ غورٹ (Pathagoras) وہی جغرافیدوان ہے جس نے سب سے پہلے زمین کے متحرک ہونے کا تصور پیٹن کیا۔اس کی شخصیت ک بہت سی جہتیں ہیں۔وہ مختلف علوم وفنون کا ماہرتھا۔

اا\_افلاطون (plato) ، معروف بونانی فلفی جس کے افکار کے سبب مغربی علوم فلفہ کا آغاز ہوا ، سقر اط کا شاگر داور The Republic کا دلاحون (plato) ، معروف بین فلف کا تعانی الله بین بین الله بین الله

سمالة ليشين (Lo sheen) ايك معروف عالم اورا بهم كتابول كالمصنف

۵۱\_سائی مونیڈیز (Simonides) تا می یونانی دانشور ۱۵۵ق م ایک جزیر سے می اوزیس بیدا ہوا۔وہ ایک اہم شاعر بھی تھا۔ ۱۲\_قدیم چین کا نامور حکیم و دانا کنفیوسش (Confucius) ۵۵ق میں زولوریاست میں پیدا ہوا۔ اس کا انتقال بھی وہیں ۹ سے ق ہوا۔ اس نے اپنے افکار ونظریات کی بنیاد پر کنفیوسش ازم کی بنیا در کھی۔ زرد فام نسلوں میں آج بھی اس کے پیروکار ال جاتے ہیں۔ آج کے جدید چین پر بھی اس کی فکر کے گھرے اثر ات موجود ہیں۔

َ سُرْتَفَقِقَ الْجُمَ ستاد شعبهٔ اردو، بیشنل یو نیورش آف ما دُرن لَنگو بُحِرْ ءاسله م آباد

### مثنوی پوسف زلیخااز مرزاقطب علی بیگ فگار

#### Dr. Shafique Anjum

Department of Urdu, National University of Modern languages, Islamabad

Abstract: Masnavi Yousuf Zulaikha was written in 1797 by a Dehlvi Poet Mirza Qutab Alı Baig Figaar. It is a romantic account of Zulaikha and Yousuf. The poet described the story in a very impressive way. This masnavi, however, remained unknown in Urdu literary history due to unavailability of its text. In this article, a new judiscovered manuscript of this masnavi is introduced. The unique and important features of this manuscript and masnavi have also been discussed here.

قصہ یوسف زلیخا، فاری اور اردو کی عشقہ شاعری میں ایک مقبول حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ فاری میں عبدالرحمٰن جامی ۱۲۱۰-۱۲۹۳ء) نے اس کوشعری پیکرعطا کیا۔اردو میں جامی کی مثنوی پوسف زلیخا کے منظوم تر اجم شاعرانہ سطح پر قصے کی وجہ شہرت ے ۔ دکنی عہد سے شروع ہونے والا بیسسلہ بعد کے زمانوں میں بھی بہ تکرار جاری رہااورمختلف شعرانے اپنے انداز میں اس قصے کو غمرنے کی کوشش کی۔ (مذہبی تناظر میں دیکھا جائے تو قصہ اوراس کی معنویت یقیناً شاعراندا ظہارات سے مختف ہے )۔ دئی دور میں ے تصے کو فاری ہے اُردو میں ڈھالنے کی اولین معلومہ کوشش احمہ مجراتی کی مثنوی **بوسف زلیخا ہے۔ یہ مثنوی محرقلی قطب** شاہ کے دربار میں پیش کی گئے ہے اور اس کاسنہ تصنیف + ۱۵۸ اے سے ۱۵۸۸ ء کے دوران ہے اماراس کے بعد محد بن احمد عاجز نے ۱۹۳۳ء میں اس تھے کو مثنوی کی صورت عطا کی۔ بعد کے زمانے میں ہائمی بچا بوری، ملک خوشنو داورامین گجراتی نے بھی پوسف زلیخا کے نام سے مثنویاں تهیں۔ ہاشی کی مثنوی کاسنهٔ تالیف ۱۶۸۷ء ۲۶، امین گجراتی کی مثنوی کا ۱۹۹۷ء، جبکہ ملک خوشنو د کی مثنوی کامتن ناپید ہے ۳۱۔ شالی ہند کی شعری روایت میں بھی اس قصے کوظم کرنے آثار ملتے ہیں۔ تاہم وکنی دور کے مقابلے میں نسبتۂ کم سرگرمی ۔ کہنے میں آتی ہے۔ یہاں عاشق لکھنوی ،نجیب الدین ،شاہ رؤف احمداورمونوی راحت البیے شاعر ہیں ،جنھوں نے اس قصے پرمبنی مثنویاں لکھیں۔اسی شکسل میں ایک مثنوی **بوسف زلیخا عرف عثق نامہ** کے عنوان سے مرزا قطب علی بیگ فگار دہلوی سے منسوب ے۔ یہ متنوی کمیاب ہے اور اس کے مصنف فگار دہلوی کے حوالے سے بھی معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ پچھ عرصہ پیشتر راقم کو طبع عجب نی اکھنؤ ہے طبع شدہ ایک متن زلیخا اردو کے نام فراہم ہوا۔ نسخ میں کہیں بھی شاعر اور مثنوی کے حوالے سے تعارفی عبارت موجوذبیں۔ تاہم مثنوی کے متعددا شعار میں شاعر کاتخلص فگار درج ہے۔ گمان گزرا کہ شاید بیشا گردان غالب میں ہے میرحسین فگار : كلام ہے۔ تا ہم اس حوالے ہے تحقیق كى تو مناسب نتائج حاصل نہ ہوئے ۔ مزید مطالعے اور تلاش ہے عہد میرحسن كے فكار دہلوي ر بن کی مثنوی **یوسف زلیخا** کی بایت شوا**ید ملے ۔ بدایک خوش کن انکشاف تھا، کیونکہ تو اریخ ادب فگار کے ذکر خیرے خالی ہیں ۔ار دو** 

مثنویات کے حوالے ہے اہم ترین کام اردو**مثنوی شالی ہند میں** ( از ڈاکٹر گیان چند ) میں بھی فگاراوراس مثنوی کا ذکر بغیرمتن کے ہے متن سامنے ہوتا تو ڈاکٹر صاحب ضرور چنداشعار بطور نمونہ پیش کرتے ، جبیبا کہ دیگرمثنویات سے انھول نے نمونے دیئے ہیں۔ تعار فی نوٹ اگر چیمخضر ہے۔ تاہم چند بنیادی معلومات ضرور فراہم ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند نے قدرت اللہ قاسم کے تذكر يمجوي نغز كے حوالے سے لكھا ہے كه: بيم شنوى ١٢١٢ه بمطابق ١٩٥١ء يس تاليف موكى [٣] وفكار كے حوالے سے يك سطری تعارف تذکره کھن بے خارہ بھی ملاہے، جس کے مطابق: "فگار. تخلص مرزا قطب علی بیگ. شخصی است از دهلی ایس بیت از و از تذکرهٔ اعظم الدوله نوشته اند: مد پوچه فگاراب تُوم امکن و مادا . . . ما ننر بگولے کے سدا بے دلنی ہے'۔ گویا مرز اقطب علی بیک فگار کاشعرائے دہلی میں سے ہونا ثابت ہے۔ اس تذکرے میں میرحسین فگار دہلوی کا ذکرا لگ ہے دیا گیا ہے، جس سے میہ بات پایر ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اگر چہدونوں شعرا کاتعلق دیلی ہے تھا۔ تا ہم میددونو دوا لگ الگ شخصیات ہیں۔ مالک رام نے تلافرہ غالب میں میر حسین فگاری سی مثنوی کا ذکر نہیں کیا۔ ڈاکٹر اکرام چنتائی اور ڈاکٹر گوہرنوشاہی نے اٹھی میر حسین فگار پر داد تحقیق دی ہے۔ان کے پیش کردہ کلام فگار میں اس مثنوی کے شوام نہیں۔ پس بیدا ضح ہے کہ مثنوی **پوسف** زلیخا مرزا قطب علی بیک فگار دہلوی معاصرِ میرحسن کی مثنوی ہے۔ ڈاکٹر گیان چند کی تصریح کے مطابق: بیمثنوی پہلی بار ۱۲۴۰ھ (۱۸۲۴ء) میں شائع ہوئی[۵]۔راقم کے پیشِ نظراس مثنوی کا ۱۹۱۸ء کامطبوعہ نے۔معلوم نہیں کیونکراس مثن اورصاحبِ مثن ے صرف نظر کیا گیا۔ تو ارتیج ادب تو ایک طرف ، د ہلی کے شعرا ہے متعلق بعض بنیادی کتب بھی اس ضمن میں خاموش ہیں ، حالا نک مثنوی کے متن کود مکھا جائے تو بیا کی بہت اہم اور توجہ طلب متن ہے۔ متن کے حوالے سے ذیل کی تفاصیل ملاحظہ ہوں:

مثنوی پیسف ذلیخا کاز پرنظرمتن ۲۸ مسطر کے ۲ کے صفحات پر شمتل ہے۔ غیا لے رنگ کے سادہ کاغذ پر چوطر فی حاشے اور چار
کالمی حد بندی میں متن دیا گیا ہے۔ ہر صفح پر اوسطاً کیس (۲۱) سطریں۔ ہرسطر میں دوشعر ، کتابت نتعلیق ، روشنا فی سیاہ اور عنوانات جلی
ہیں مشنوی قریباً تمن ہزار اشعار پر مشمتل ہے۔ آغاز داستان سے پہلے تمد ، نعت اور سیب تالیف کے بالتر تیب سینتیس (۲۵) ،
پیس (۲۵) اور اکتالیس (۲۱) اشعار ہیں۔ سرورق کی عبارت سے مثنوی کے نام اور مطبع کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ساتھ ، ک
تاریخ طباعت ۱۹۱۸ء درج ہے۔ متن کی داعلی شہادتوں سے مثنوی کے خالق متخلص بہ نگار کا پتا چاتا ہے۔ متن میں پہلی بار سیخلف نسبب
تاریخ طباعت ۱۹۱۸ء درج ہے۔ متن کی داعلی شہادتوں سے مثنوی کے خالق متخلص بہ نگار کا پتا چاتا ہے۔ متن میں پہلی بار سیخلف نسبب
تالیف کے عنوانات کے تحت اضعار میں استعال ہوا ہے۔ شعر دیکھیے:

نگار اب طول سے دم آیا عاری

کرو اب ختم تا کے انظاری
داستان کے اشعار میں بھی جار مختلف مواقع رخلص کا اہتمام کیا گیا ہے۔ متعلقہ اشعار طلاحظہ ہوں:

ذگار اب سن زلیخا کی نہ زاری

ہوئی ہے دل کو از بس بے قراری

وگار اب خاک اور بس نظالتے

پدر گو یاو کر آنسو بہاتے فکار اس دیکھ دیکھ فکار اس زن گ ٹو سرداگل دیکھ میں اس کی ہمت و فرزاگل دیکھ فکار اب تو جو چاہے سرفرازی نہ کر از عشق بازی

مثنوی کے اشعار میں تخلص کی اس تکرار ہے متن اور مصنف کے تعلق کی بخو بی وضاحت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر گیان چند نے قدرت اللہ قاسم اور گارساں دتا ہی کے حوالے ہے لکھا ہے کہ اس نام کی ایک مثنوی فگار کے معاصر شخلص ہو عاشق سے بھی منسوب ہے۔ ہوسکتا ہے فگار نے اس کے متن کوا پنے تخلص کے ساتھ اپنالیا ہو [۲] ۔ بیات بغیر کسی ثبوت کے لکھی گئی ہے اور و بیے بھی و یکھ جائے تو وزن کے اعتبار سے عاشق کی جگہ فگار لگا دیناممکن نہیں ۔ متن سے مصنف کی وابستگی نسب تالیف کے تحت اشعار سے بھی بخو بی عیاں ہوتی ہے، جس میں مصنف نے اراد تا اس مثنوی کو ہندی میں لکھنے اور اس کے فیوض و ہر کات سے بہرہ یا ہونے کی بات کی ہے۔ انھیں اشعار میں: نبز ارول آفریں ہرروح جامی ۔۔۔ کیا اس قصے کو جس نے کہنا می شعر بھی ہے جس سے پتا چاتیا ہے کہنا تو کہ منوی کو ہراہ راست نمونہ اور مثال بنایا ہے۔ یہیں اس قصے کی معنویت ، شان وشکوہ اور اعجاز کے بیان میں بھی متعدد اشعار میں ۔ آغاز بچھ یوں ہوتا ہے:

عجب میں آیک شب بیٹھا تھا مسرور جہاں کے سب علاقے دل سے کر دور

یجے غور وفکر کے بعد خیال آیا کہ عشق کے باب میں کوئی کہانی کھی جائے۔قصہ کوسف زلیخا دل کواچھالگا،ایک تو قرآنی قصد، غدا کے پیغیبر کی کہانی اور دوسرے اس مسلوب بیروایت کہ بیقصہ سننے سے دلی مراد برآتی ہے۔مصنف نے اپنی مراد بر آنے کا ذکر بھی کیا ہے۔اشعار دیکھیے:

ہوئی تب آرزو یوں تا گہائی کہائی کہا

جو کچھ نیت کرے وہ دل میں پاوے فدا سے اس کا وہ مقصد بر آوے جو کچھ مانگا فدا سے میں نے پایا بزاروں شکر ہے اس کبریا کا

اس قصے کو ہندی میں نظم کرنے گا ایک سب جہاں میں اپنی نشانی جیموڑنے کی خواہش بھی تھی۔ اس ضمن میں شاعر کواپنے فن پر فخر و تا زہمی ہے۔ تا ہم اس اظہار کوطول نہیں دیا گیا۔اشعار ملاحظہ ہوں:

کہ ہندی کے بیرنگیں کہانی جہاں میں چھوڑ ہے اپنی نشانی بنانی بہر آگ مصرع لطیفے کے خیالات ہر آگ لفظوں میں رمزوں کے اشارات ہو کہ جو از بس ہوٹ ور ہے اسے رمزوں کی خبر ہے جے رمزوں اشارول کی خبر ہے

قصے کے اعتبار سے اس مثنوی کود یکھا جائے تو اگر چہ ، خذ قر آئی قصہ بی ہے، تا ہم شاعرا نداضافوں نے اسے طویل تربنا دیا ہے اور چو تکہ ایک شاعرا نہ مثن کو نمونہ بنا کر اس کی تشکیل کی گئی ہے، اس لیے بہت سے وا تعات ، کر دار ، مناظر اور مکا لیے تھا شاعرا نہ مثن سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ۔قصہ اگر چہ مصر سے متعلق ہے، لیکن یوسف کمر سے پڑگا بائد صحتے اور زلیخا پان کھاتی ہیں۔
کھانے ، لباس ، مقامات اور انداز نشست و برخاست سب ہندی ہیں ۔ یہ معالمہ پچھال مثنوی سے بی خاص نہیں ، ردو شاعری کی کھانے ، لباس ، مقامات اور انداز نشست و برخاست سب ہندی ہیں ۔ یہ معالم اس مثنوی کے معالمات عشق کی پیشکش کے کلا سے کی روایت میں بدلی قصول اور موضوعات کی بابت یہ عام رویہ ہے ۔ تا ہم اگر اس عشقیہ مثنوی کو معالمات عشق کی پیشکش کے حوالے سے دیکھا جائے ہے ۔ دونوں مرکزی کر داروں یوسف اور زلیخ کی شناخت کو اس خوبی سے نقش کی این ان دو ہوج تی ہے سے رالهیان کا مدے مثنوی سے الیان کی یادتازہ ہوج تی ہے سے رالهیان کی مثنوی سے دائیاں کی یادتازہ ہوج تی ہے سے رالهیان کا مدے مثنوی سے دیکھی گئی۔ یوسف نے عشق میں زلیخا کی ہے تھر ادری ملاحظہ ہو:
سال بعد کامی گئی۔ یوسف کے عشق میں زلیخا کی ہے قراری ملاحظہ ہو:

وہ ہر دم پوچھتی احوال اس کا کہ کیا ہے چھتی احوال اس کا دہ کیا ہے چھ کہو اب حال اس کا دہ کی عشق ایس نازنیں تھی کہ اپنی بھی خبر اس کو نہیں تھی کہ جاتی خبر اس کو نہیں تھی خبر اس ہو کر بیٹے جاتی غشی ہے ہوش بیس پہروں شہ آتی بغیر ال یار پچھ اول کو شہ سوچھے بغیر ال یار پچھ اول کو شہ سوچھے بغیر ال یار پچھے دہ پوچھے

یاظہار سحرالبیان کے اظہار ہے کسی طرح کم نہیں۔ اگر چہ بدر منیر کی بے قرار کی کو میر حسن نے اپنے سلیقۂ اظہار سے مردیا ہے اور سحرالبیان میں ایس سحرطرازی مسلسل ہے۔ فگار مسلسل اس طرح کے اظہار پر قادر نظر نہیں آتے ، لیکن اچھے اشعار کی سے ۔ یہ کی نہیں۔ چندا شعار ملاحظہ ہول: بے ، کی نہیں۔ بطورِ خاص جب وہ بے تالی دل کا ذکر کرتے ہیں تو خوب رنگ جماتے ہیں۔ چندا شعار ملاحظہ ہول:

دل اُپنا کھول کر گل سیر کر لے گلوں سے جیب و واماں اپنے مجمر لے فلک گا رائت وان سے کام بیگا شگر اس کا دائم نام بیگا سیگر اس کا دائم نام بیگا سی کی ہے خودی اور کیا ہے زاری سے کیسی بیگی تجھے کو بے قراری

## مرلے اور حواشی:

۔ 'سی جالی ، ڈاکٹر: تاریخ اوب اردو (جلداول) جملس ترقی اوب ، لا ہور ، ۲۰۰۸ء ص ۲۲۴۔ - یہ سمر محمد باقر کی تحقیق کے مطابق: ہاشمی کی مثنوی احسن القصد کے نام سے ہے ، وراس میں پانچ ہزار ایک سوبیاسی ابیات ہیں۔ (اردو سے کے ایم مجلس ترقی ادب، لا ہور ، ۱۹۷۲ء : ص ۵۱۔ کہ ایم مجلس ترقی ادب، لا ہور ، ۱۹۷۲ء : ص ۵۱۔

٣-تاريخ اوب اردو (جلداول) عم٢٥٢ -

۴ \_ گیان چند، ڈاکٹر: **ار دومنتوی شالی مند بیں** : انجمن تر قی ار دومهند، دہلی: س ن<sup>می</sup> ۳۸۸\_

۵\_العنأ\_

۲ ایساً اس من بی داکر گیان چند کے الفاظ کچھ ایوں ہیں: ''اس زمانے کے ایک شاعر مہدی علی خان عاشی دبلوی سے ان کا انتقال مجموعہ نفز کی تر سیب ۱۲۲۱ھ سے چار سال پہلے ہو چکا تھا۔ ان کے اشعار کی تعداد وولا کھے نیا دہ بتائی جاتی ہے۔ انھوں نے بیسٹ زلیقا ، لیکی مجنوں ، شیر پی خسر واور دوسری کئی متنویاں کھیں۔ بقول وتا ہی: ان کی مثنوی بیسٹ زلیقا کا نام بھی عشق نامہ ہے۔ فکار پرصاحی مجموعہ نفز نے الزام لگایا ہے کہ وہ دوسروں کے اشعاد اپنے نام سے پڑھتا تھا ، اس لیے دتا ہی کا خیال ہے کہ جو بیسٹ زلیقا فکار کے نام سے مشہور ہے ، مکن ہے وہ عاشق ہی کی تھنیف ہو، کی است سے میں کہتے ہیں ، لیکن اسے تعلیم کرنے میں کھی تعدید ہے۔ کس کے چند اشعار تو چرائے جا سے جا ہیں ، لیکن اس چا ہم عمر کی ایک طویل مثنوی اسپیٹ نام منسوب نہیں کی جا سی ۔ فکار اور عاشق دونوں فدر سے اللہ تا ہم کی ہم عمر ہیں۔ مثنوی ہیں جا بجا فگار کا تعلق آتی نہیں آ سک ۔ فکار کی مثنوی ہی جود ہے ۔ عاشق دولوں کی نظم نا بھی ہے ۔ کسی مقدی ہے ۔ اس کی ابتدا ہی ہی جا سک ابتدا ہی ہی ہو گئی ہے۔ اس کی ابتدا ہیں آتھ ہے وہ کی تھیں ہو گئی دیے کہ کا اور اردومشوی نظر آئی ، جسی کا مصنف عاشق میں ہیں ہو گئی کہتے ہے ۔ اس کی ابتدا ہیں آتھ ہے ہا چار ہزار اشعار ہیں۔ اس کا ماخذ جائی کی فاری مثنوی ہے۔ دتا ہے نے فکار کی تحقیق کو اس مثنوی ہے۔ دتا ہی نے فکار کی تحقیق کو اس مثنوی ہے۔ دتا ہے نظر کی تحقیق کو اس مثنوی ہے۔ دتا ہی نے فکار کی تحقیق کو اس مثنوی ہے تو خلط ملط تمیں کر دیا۔ ' در سے ۲۳۸ ہی

محمد نو قیراحمه پی آنچ ـ ژی ریسرچ اسکالر شعبهٔ اروومعلا مها قبل او پن یونیورشی ،اسلام آباد

## رشيدحس خال كے تدوینی امتیازات

#### Muhammad Touqir Ahmed

PhD Research Scholar, Department of Urdu, AiOU, Islamabad

**Abstract:** Rasheed Hasan Khan was one of the best researchers and textua critics of Urdu. He edited several classical texts in prose and poetry. In prose, **Bagh o Bahar** and **Fasana e Aajaib** are the most significant edited works of Rasheed Hasan Khan. However, the present paper critically reviews his edited works in verse such as **Gulzar e Naseem**, **Sehr ul Bayan** and **Masnaviat e Shouq**, and brings the distinctions of Rasheed Hasan Khan's textual criticism to the limelight.

رشیدحسن خال کا بنیادی امتیازیہ ہے کہ انھوں نے تدوین اور تحقیق کواپنی اپنی مبادیات کے ساتھ برتا،ان کے ماہین حدِ فاصل کی نشان وہی کی۔مقدمے میں سیاسی،ساجی اور سوائحی تنقیدی حوالوں کے بجائے تھہیم متن میں معاون اہم معلومات کی تحقیق کو ضروری قرار دیا یکمل اور معیاری تدوین کوخال صاحب نے عمومی روایت کے برعکس دوحصول میں تقسیم کیا، یعنی تحقیق اور تدوین اور آخی پر توجه مرکوزر کھی۔ ڈاکٹر اسلم پرویز کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: "تدوین میں متن کے نفس مضمون بہتن کے مصنف اور اُس کے عہد ہے متعلق اہم تاریخی نکات بروئے کارلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائی! پیچقیق کا عمل ہے، تدوین کا نہیں ۔ تدوین تو صرف متن کے متعلقات کی نشان دہی ہے۔ ہاں چونکہ تحقیق ، ورتدوین کا ساتھ رہتا ہے، یول واقعات (جو بھی ہول ، جس کے بھی ہول ) کا تعین تحقیق کے متعلق ایک ہے۔ میں معمود تدوین ہوتے ہیں۔ تحقیقی حصد ، جو چھوٹا ہوتا ہے۔ ہوا سل مقصود تدوین ہو اور جو مقصود بالذات ہوتا ہے۔ "[1]

خاں صاحب کی تدوینات کے تحقیق جھے (مقدے) میں صرف اہم متعلقات متن کی تحقیق، مآخذ کی تفصیل اور متن کی تھیج کے کمل طریقہ کار کی وضاحت ملتی ہے۔ان امور کی جانچ پڑتال بہت محنت، دیدہ رہزی اور ژرف نگاہی سے کی گئی ہے۔متن کی تفہیم کے لیے، جن چند بنیادی حقائق ہے پردہ اُٹھایا جانا ضروری ہے، ان کی دفت کا اندازہ خاں صاحب کے حقیقی مقدمات ہے بخو بی نگایا جاسکتاہے۔متن سے متعلق بڑی بھلی تنقیدی آراً کا ملنا دشوار نہیں ،گرمتن سے متعلق اہم اور متند معلومات کی فراہمی جوئے شیرلانے کے مترادف ہے۔ بہت سے مدونین اہم اورغیراہم مباحث کی تفریق نہیں کریاتے اور عدم توازن کا شکار ہوجاتے ہیں۔ اس طرح مصنف کانام، تصنیف کانام اورتصنیف میں عنوانات وغیرہ جیسے سامنے کے مباحث عرف عام کے پردے میں ایسے کیٹے ہوتے ہیں کہ سامنے ہوتے ہوئے بھی ، سامنے نہیں رہتے اوران کی تحقیق کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ رشید حسن خال نے اسپے مرتبہ متون کے مقد مات میں بنیادی میاحث کا تعین کر کے اُن کی خوب تحقیق کی ۔اس کے نتیجے میں مشتدمعلو مات دستیاب ہوئیں اور بہت س بے بنیاد ہاتوں کی نشان د ہی ہوئی \_روایت سے اخذ وستفادہ اور اُس سے در آنے والے انحرافات کی تحقیق خال صاحب کی دلچیبی کاموضوع تھا۔ نھوں نے قدیم تذکروں کی الی بہت می روایات سے تھائق تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔اُن کے مقد مات اہم ترین ٹانوی مآخذ کے نقابلی تجزیے اورمتن کے داخلی شواہد ہے حاصل کی گئی متندمعلومات پر مبنی ہیں۔خال صاحب کے مقدمات کا اختصاص میہ ہے کہ وہ اوّل و آخر تحقیق نوعیت کے ہیں۔ تنقید ، تنجرہ اور تاریخ ان کا موضوع نہیں ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ متن ہے متعلق ہرا ہم بات کو قابلِ تحقیق گردانتے ہیں۔ مرتب کے لیے ایسا کرنا ناممکن نہیں، بہت دشوار ہوتا ہے۔خال صاحب کاخیال تھا کہ ہرموضوع تک مرتب کی رسائی ناممکن ہے،اس لیے موضوع کے مختف مباحث پر جامع تحقیقات انفرادی سطحول پر ہونی جا ہے تا كەمرتب برمسككے كی تحقیق برمحنت صرف كرنے كے بجائے دیگر محققین كى متندمعلومات سے استفادہ كرتے ہوئے معیاري متن مرتب کرنے پرمحنت صرف کرے۔خال صدحب نے اپنے مقد مات میں محققین کی کاوشوں کواعتر اف کے ساتھ شامل کیا۔ تدوین کی وہ روایت، جس نے د**یوان غالب مر**تبہ عرش (۱۹۵۸ء) کی مکمل اور مثالی صورت اختیار کی تھی ، آگے چل کر کمز ور ہونا شروع ہوئی تو السيمين اس كى نشاة النيرشيدس خال كے حصين آئى۔

متعلقات متن اور مسائلِ متن، تدوین کی دواجم اصطلاحیں ہیں۔اول الذکر کا تعلق متن سے متعلق ہراہم بیان کی تصدیق وقتیق ہے،جس کامحل مقدمہ متن قرار دیا گیا ہے۔تدوین کے لیے متخب کیا جانے والے قدیم تحریری موادمتنداور جدید پیش تصدیق وقتی ہے، جس کامحل مقدمہ متن قرار دیا گیا ہے۔ تدوین کے لیے متنب کے لیے بہت سے نقاضے رکھتا ہے۔ بی نقاضے ہمیں رشید حسن خال کے مضامین اور ان کی تدوینات کے ملی نمونوں میں درست تعہیم کے لیے بہت سے نقاضے رکھتا ہے۔ بی نقاضے ہمیں رشید حسن خال کے مضامین اور ان کی تدوینات کے ملی نمونوں

سے دستیاب ہوتے ہیں۔انھیں مسائلِ متن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔متن کا حصوں متن کی قرات متن کا نقابل مستندمتن کا انتخاب، ترجیح کا قرینه، رد کرنے کی وجه،لفظ کی ساخت،املا، تلفظ،لفظول کی ترتیب، تعداد،معانی،اختلاف ننخ،تقدیم، تاخیر،تکرار،حذف ،اضافه وغيره- ہرمتن كےاينے مسائل ہوتے ہيں، بلكه بقولِ رشيدهن خاں:'' تجربے نے بتايا ہے كه ہر فظاينے مسائل ساتھ لے كر آتا ہے، نئ نئ مشکلیں سامنے آتی ہیں، نئ نئ بحثول میں الجھنا پڑتا ہے اور مرتب کے صبر صبط ،معلومات اور صلاحیت کی بے طرح آز مالیش ہوتی ہے۔'' یوں مسائل متن کی تعداد کومتعین نہیں کیا جا سکتا۔مرتب کی لیافت،محنت اور عرق ریزی مسائل کا ادراک کرتی اور ان کی وضاحت کے لیے تلاش تفحص کو بروئے کارلا تی ہے۔رشید حسن خاں کے مرتبہ متون اس کی بہترین مثال ہیں۔ان کے مرتب کیے ہوئے جملہ متون سے ان مسائل کی نوعیت اور گونا گونی کا اندازہ ہوتا ہے۔ رشید حسن خال، اردواملا، تلفظ اور قواعدِ زبان وبیان کے بے بدل عالم تھے۔ان موضوعات بران کی برسوں کی تحقیقات نے اردوادب کو ژوت مند کیا۔ان سے جزوی اختلاف بھی کیا گیا،مگر ان کے فراہم کردہ اصول اور مجتهدانه خیالات سے صرف نظر ممکن نہیں۔اردواملا اس سلسلے میں ان کی نہایت منضبط اور جامع کتاب ہے۔ **زبان اور قواعد**ان کی اردوزبان کی خودمختاری اور قواعد ہےان کی دل بھگی کا اشاریہ ہے۔ ان موضوعات بران کی دسترس نے مسائلِ متن کی شناخت میں رشیدحسن خال کومنفر دمقام عطا کیا۔ایے مرتبہ متون کے مسائل کا اتنی جامعیت کے ساتھ محا کمہ ہمیں سن اور مدون کے ہاں دکھائی نہیں دیتا۔ تدوین کے لیے متون کی نقابلی ریاضت رشید حسن خاں کے مزاج کا حصہ تھی۔اس میں وہ اپنے احباب کوبھی شامل کر لیتے ، مگراس سے صرف نظر ہر گزنہ کرتے۔انقادی تصبح میں کسی متن کے قدیم نسخے کاحصول ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔اس میں مرتب کو یہ ہولت میسر ہوتی ہے کہ وہ قدیم ترین نسخے کومتن پرتفحص و تقابل کے بغیر شائع کر ویتا ہے،مگر التقاطی تھیج میں تقابلِ متن کے لیے زیادہ سے زیادہ اہم شخوں کا تقابل بہت ضروری ہے جوعرق ریزی اور محنت کا مطالبہ کرتا ہے۔ رشید حسن خال نے التقاطی طریقے کو اختیار کیا اور درست متن چننے میں دیدہ ریزی ہے کام کیا۔اس نقابلی مطابعے کے نتیجے میں بھی انھیں طرح طرح کے مسائلِ متن ہے دوجار ہونا پڑا۔ یوں مجموعی طور بران کے ہاں مسائلِ متن کی نشاند ہی اوران کا تحقیقی حل آھیں ا ہے معاصرین سے ممتاز کرتا ہے۔ تدوین میں منشائے مصنف کے قین کا مسلما تنادقیق ہے کہ اس کے لیے غیر معمولی لیافت اور محنت کی ضرورت ہے۔ تدوین اور اعراب نگاری جس ریاضت کی متقاضی ہے ، اس کا اندازہ تدوین کا اونیٰ طالب علم بھی کرسکتا ہے۔ تدوین متن میں املا کے مسائل اور پھر علا قائی ادب کے انو کھے مسائل دغیرہ تدوینِ متن کی دشوار یوں کاشعور بخشتے ہیں جو ہمیں اہتماماً رشید حسن خال کے ہاں دکھائی دیتے ہیں۔ بیلوازم بذاتِ خودمتن کی تفہیم میں قاری کوایک عالم کی بصیرت اورنظر سے روشناس کراتے ہیں۔مسائلِ متن کی پیش کش عام طور پر یا ورق یا فٹ نوٹ میں کی جاتی ہے، کیکن خاں صاحب نے مسائلِ متن کی وضاحت اورمنتخب قرات کے ترجیحاتی قرینوں کی صراحت کومتن سے الگ ضائم میں بہنفصیل پیش کیا ہے۔رشیدحسن خال کے مرتبہ متون کے ضمیم مختلف النوع ہیں۔ان سے بیک نظرمتن کے مسائل کا نداز ہ ہوجا تا ہے۔ساتھ ساتھ زبان وبیان کے بہت سارے مسائل متند نغات اوراہلِ زباں کے رسائل کی تحقیق سے قاری کومیسر آ جاتے ہیں۔ پیخیفی ریاضت اوب کے سنجیدہ طلبہ کے لیے بہت قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔غیر تحقیقی مزاجوں کے لیے یہ اصل سے سود بڑھنا' کے مترادف ہے، کیکن سنجید گی سے تحقیق کرنے

والول کے لیے می تنجینہ معلومات کا درجہ رکھتے ہیں۔

توضیح متن کا ایک خاص انداز بھی رشیدحسن خاں کواپیخے معاصرین ہےمتاز کرتا ہے۔عام طور پرتو منبیج ،تشریح اورتعبیر میں کچے فرق نہیں سمجھا جاتا۔ کچھ مرتبہ متون میں تحقیق کی کی تنقیدی آرائے یا پھرتعبیراتی شرح سے بورا کیا جاتا رہا ہے۔رشیدحسن خاں نے توضیح متن کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ: مرتب کا کام محض متن کے بنیادی مفہوم کا تعین ہے ( اور سے بہت ضروری ہے )، نہ کہ تعبیرات ہے بوجھل کرنا۔ان کا کہنا ہے کہ:''تعبیرات کو واقعات نہیں کہا جاسکٹا اور تحقیق کامقصود حقائق کی دریافت ہے۔اس لیے ایسے موضوعات ، جن میں تقیدی تعبیرات کا وخل ہو چھیق کے دائرے میں نہیں آتے تیقیدی صداقت ،تقیدی تعبیرات کا متیجہ ہوا کرتی ہے، یکی وجہ ہے کدایک ہی سئلے پر مختلف لوگ مختلف رائیں رکھتے ہیں، جبکہ تحقیق میں اس طرح اختلاف رائے کی مخبائش نہیں۔'' رشید حسن خاں کے توضیحاتی ضمیمے بدلیج و بیان کے قواعد ،لغات کے تقامل اور منشائے مصنف کے قرینوں جیسی معلومات پرمشتمل ہیں۔ توضیح متن کے لیے شامل کیے جانے والے حواشی اور تعلیقات تحقیقی حوالوں کے ساتھ پیش کرنار شید حسن خال کی امتیازی صفت ہے۔ مجموعي طورير بهم ان کي کسي بھي مڌ وين کو تين حصول هي تقسيم کر سکتے ہيں \_متعلقات ِمتن کي تحقيق[مقدمه] ، تر تب وتح متن کے بعد متن کی معیاری پیش کش اورضمیمہ جات وفر ہنگ [ توضیح متن ومسائلِ متن] -متعلقات متن کی تحقیق میں انھوں نے حافظ محمود شیرانی جیسی کھوج اور قاضی عبدالودود کی سیختی اور قطعیت کو برتا۔اردواملا کے امام ڈاکٹر عبدالستار صدیقی سے ان کامعنوی تعلق تھا اور اس باب میں خال صاحب نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ متن کی پیش کش کے لیے املاء تلفظ ،اعراب نگاری اور علامت نگاری وغیرہ جیسے اہم ترین موضوعات پر ،انھوں نے برسوں ریاضت کی عملی مذوین میں پیسارے لوازم ہمیں وکھائی دیتے ہیں۔ متن کی پیش کش میں انھوں نے دیدہ ریزی اور عرق ریزی ہے قرات متن کے اہتمامات ( املاء تلفظء اعراب نگاری اور رموز ِ اوقاف ) کوالتزاماً برتا۔ عام طور پراس طرف توجہ بی نہیں دی جاتی۔

ان المآیازی خصوصیات کی بناپرخال صاحب معاصر مدونین میں متازیں ان کی تدویئات بے حدو سیچ مطابعے بمخت، مزاجی مناسبت، فی بصیرت اور تدوین سیقے کی ترجمان ہیں۔ تدوین کو گرصے مردے اُ کھاڑنے کے مترادف خیال کیا جاتارہا ہے۔ خال صاحب نے علی نمونوں سے اس کی گیرائی و گہرائی سے اس کی قدرو قیمت کا تعین کر کے اسے تحقیق و تقید کی بنیاد تابت کیا اور متایا کہ سیدجان کا ہی ہرکسی کے بس کاروگن نہیں۔ اس خشک موضوع کو معلوماتی تنوع سے دلچسپ بنانے اور اس کی اہمیت کو اُجا گر کرنے میں خال صاحب کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ یوں کہ بحیث نی اسے برتا تو ضرور گیا، مگر اس کے خال و خط اور ضرورت واہمیت کے پہلوؤں پر زوز نہیں دیا گیا۔ خال صاحب نے تحریر و تقریر سے اور عمل نمونوں سے ثابت کیا کہ متن کی تحقیق ہی تحقیق کی پہلی منزل ہے اور غیر تحقیق متن پر مزید تحقیق کی بنیا در کھنا گراہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ دشید سن خال کی مرتبہ مثنویوں (محرالبیان ، گلزار نیم اور محتویات پشوق) کے تجزیاتی مطالع سے حاصل ہونے والے نتائج آئندہ سطور میں پیشِ خدمت ہیں۔

ما خذات كاحصول اورأن كااستعال:

ا۔خال صاحب نے مذوین کے لیے متن کے جملہ اہم نسخوں (بنیادی ماخذ) کوضروری قرار دیا۔انھوں نے اپنی تمام مذوینات کے لیے

سہل الحصول نسخوں کے بجائے قدیم ،معتبر اور اہم خطی ومطبوع نسخوں سے کام لیا۔غیر اہم نسخوں کو قابلِ اعتنائیمیں سمجھانسخوں کے حصول کے بارے میں اُن کا کہنا ہے: ''تدوین کامیر مسلمہ اصول ہے کہ کی متن کے جتنے اہم نسخ ممکن الحصول ہوں، اُن سب سے استفادہ کیاجائے۔ اِس کے بغیر تدوین کاحق ادنہیں ہوسکتا۔ میصبر آز ما کام ہے۔ اس سلسلے میں مجلت پسندی اور آسان طبی دونوں سے قطع تعلق کرنا پڑے گا۔''[۲]

تنوں کے تعداد نے خوس کے تعداد میں استفادہ کیا۔ دبی ہاتھ کا کہ ہات اور اندان کے کتب فانوں کے علاوہ علمی شخصیات کے ذاتی کتب فانوں سے بھی استفادہ کیا۔ دبی ہاتھ کا کہ ہوت کہ انداز کرا چی، الا ہور انٹریا ہوت کی استفادہ کیا۔ دبی ہاتھ کا کہ ہوت کہ انداز کا صلات کتب فانوں سے بھی استفادہ کیا۔ دبی ہاتھ کیا۔ اُن کا صلات کتب فانوں سے بھی اِس سے بھی اُن کا معاول رہا۔ ڈو اکٹر سلم پرویز ، ڈاکٹر صنیف نقوی ، ڈاکٹر گیان چندجین ، مولا نا نجیب اشرف معدول ، شغق خواجہ اور نیر مسعود جیسے اصاب نے تول کی فراہمی بھی کھر پورتعاون کیا۔ ان احباب کے تعاول کی بدولت خال صاحب نے وہ کا م آئی مشغق شہا سرانجام دیا جو تھے تھی اور دول کی فراہمی بھی کھر پورتعاون کیا۔ ان احباب کے تعاول کی بدولت خال صاحب کی تلاش ، مجنت اور جبتو کے تہا سرانجام دیا جو تھے تھی اور دول کی ذمہ داری ہے ، لیکن اس سے اغماض برتا گیا ہے۔ سیسب خال صاحب کی تلاش ، مجنت اور جبتو کے تہی سرانجام دیا جو تھے بیں مکمن ہوا نے دول کی دول کا م آئی کی مروز کی کہ کی تعاول کی دول کی تلاش ہوئے وہ کا کا م تدویل کی تھی کہ کی تیا ہوئے گئی ہوا۔ سیس کا میاں ہوئے کی دول کی تابت اور تھے مکمل ہو بھی تھی۔ سید ڈیڑ ھسال سے زیادہ کی کمائی تھی۔ پی ای مطبع کا ہے ، لیکن اس مطبع کا ہے ، لیکن کی میں ہو آئی اور اس مار کی کمائی کی کرا کے بعد فلال نے ذلا ہوں کہ خلال کو ادا میں ہو بائی اور اس مار کی کمائی کی کرا کہ ہوگوار مرمتن گویا قابل اعترازہ کی سرائی کو مورٹ کی کیا گیا ہے ۔ خوت کوفت ہوئی ، لیکن سے ایسان تھی ہوئی اور اس مار کا کا مرک کو کا معدم کرا رہ میں گویا وہ کو کا کہ کو کھوئی کی اور کیا گئی اور اس مار سے کام کو کا معدم کرا رہ سے ان کیا کو مردی کی کیا گیا ہے ۔ خوت کوفت ہوئی ، لیکن سے ایکن کو کورٹ کی گوار مرمتن گویا وہ کیا گیا ہے ۔ خوت کوفت ہوئی ، لیکن سے ایکن کورٹ کیا گیا گیا ہے ۔ خوت کوفت ہوئی ، لیکن کی گور کر کیا گیا گئی ان کیا کیا گئی کورٹ کیا گئی گیا ہوئی کورٹ کیا گئی کیا گیا ہے ۔ خوت کوفت ہوئی ، لیکن کیا گئی کے ۔ خواک کورٹ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کورٹ کیا گ

تدو۔ نِ متن کے لیے ہوتم کے اہم اور غیراہم سخوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر مدون کی نیخے کی قدر کا تعین نہیں کرسکتا۔ خال صاحب نے اپنی تدوینات کے لیے ہرطرح کے نیخے ہتے گئے، پھراُن کی درجہ بندی کی۔ تدوین کے لیے خال صاحب نے صرف ان بنیادی ما خذکو قابلِ اعتناسمجھا جو قدیم تر اور حتی شواہ کے حامل تھے یا پھر اہتمام کے ساتھ مرتب ہوئے۔ تدوین کے لیے قابلِ کا ظاکا انتخاب کر کے بنیادی اور ختی شخوں میں تقسیم کر کے اُن کے تقابل سے اصل متن پیش کرنے کی کوشش کی۔ بنیادی انتخاب مصنف کوشش کی۔ بنیادی نتخوں کا انتخاب مضبوط شواہد کی روشنی میں ننخ کی قد امت بمل معتبر، حذف والحاق سے پاک ہونے ہمصنف کا نظر خانی شدہ ہونے ، نمایاں املائی خصوصیات اور کی بھی طرح دو مریے نتخوں سے بہتر ہونے کی صورت میں کیا۔ تا ہم بنیادی کوشنوں کے تعین میں کی پہلے سے طشدہ اصول کے بجائے شخوں کے جائز سے اور فی بھیرت سے کام لیا۔ عام طور پر مدو تین مروجہ درجہ بندی کی بنیاد پر بنیادی نسخوں کے تعین کرتے ہیں اس کے برعکس خال صاحب نے کسی پہلے سے طشدہ فیصلے کے بجائے فراہم شدہ نوں کے نتایل کے برائی مال ماحب نے کسی پہلے سے طشدہ فیصلے کے بجائے فراہم شدہ نوں کے نتایل کے برائی اشاعت مطبع حسی میرحسن رضوی لکھنو کے 14 مارہ 18 مارہ 18 مارہ 18 مارہ 18 مارہ 18 میں مال بہلے شائع ہوا اور عبارت خاتمت الطبع سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے تھی و مقابلہ کا کام بینے مصنف نے تھی و مقابلہ کا کام

انجام ديا تھا۔

بنبإد بنايا:

ا- پینے اس مشوی کا قدیم ترین مطبوعه اورا شاعب اول ہے-

ii\_مصنف نے اپنی زندگی میں تصحیحات کے ساتھ شائع کیا جس کے شواہد موجود میں۔

أأ- يكمل اورمعتبرنسخه ہے-

١٧ ـ پخته اورخوش نماخطِ تتعلق میں ہے۔

٧- قديم اللا كي خصوصيات كا حامل ب تابم مؤخر شخول كي ترميمات وصحيحات سيمحفوظ ب-

٧١ ينتى شوابداور متعلقات متن كاحال ٢٠ قطعات تاريخ سرل طباعت ، عبارت خاتم الطبع وغيره

سحرالبیان کابنیادی نسخ بھی اُس کی اشاعتِ اول نسخہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ مطبوعہ ۲۔۱۲۱۹ھ[۵۰۸ء] ہے۔ بیسخہ خال صاحب نے نجیب اشرف ندوی مرحوم سے حاصل کیا تھا۔ بیسخہ مصنف کی وفات کے قریباً بیس سال بعد پہلی مرتبہ اِسی مطبعے سے شائع ہوا۔ سحرالبیان کے گیارہ خطی نسخ بھی خال صاحب کے پیشِ نظر تھے، جن میں سے چھے نسخے اشاعتِ اول سے بھی قدیم شرخ ہوا۔ سے باوجود خال صاحب نے درج ذیل وجوہات کی بنا پراسی مؤخراور پہلی اشاعت کو ترجے؛ یعنی اور اور اور پہلی اشاعت کو

ا۔ یاس متنوی کی اشاعتِ اول ہے جوشرعی افسوں کی تھیج اور دیاہے کے ساتھ ہوگی۔

اله إس كا مرتبيه مصنف كا قريبي دوست بخن شناس ،اورفورث وليم كالج كامعتبر سح بي-

الله مين خفير ملكيوں كي ضرورت كے تحت زبان وہ كل كے تلفظ كاخيال ركھے ہوئے استماماً شائع ہوا تھا۔

٧- اس نشخ كامتن مكمل،مقابلتًا وربعت ، بهترتر تيب،حذف والحاق سے بإك اور معتبر ب

شوق کی تین مثنویوں (فریپ عثق، بہارعثق، زبرعثق) کے لیے الگ الگ بنیا دی تنوں کا انتخاب کیا گیا۔ ہر چند کہ اشاعتِ اول میں بنیوں مثنویاں اکشی مع لذتِ عشق شائع ہوئیں جوشوق سے غلط منسوب رہی۔ غلط بنی ایک ہی جلد میں بہل اشاعت سے بیدا ہوئی جے خال صاحب نے داخلی و خارجی شہ دتوں سے غلط انتساب قرار دیا اور شواہد سے ثابت کیا کہ بیشوق کے اشاعت سے بیدا ہوئی جے خال صاحب بہت المبلاؤگ بھی شامل تھے۔ بھانچ آغا حسن نظم کی ہے۔ بہت سے اہلی علم اس غلط بھی میں مبتلار ہے، جن میں حالی جیسے معتبر اور قریب العہدلوگ بھی شامل تھے۔ فریب عشق کا بنیا دی نسخہ مطبع آغا جان سمی بغیضی کلصنو ۲ کا اھ [۱۸۵۱ء] ہے۔ بیاس مثنوی کا قدیم ترین نسخہ ہے۔ خال صاحب کے پیش نظر حیات مصنف کی مؤٹر اشاعتیں بھی تھیں ۔ خاص طور پڑخمی نسخوں میں وہ نولکشوری اور پشن بھی ہے جو مصنف کی زندگی میں کئیات کی شکل میں اس اشاعت کے تیرہ سال بعد شائع ہوا۔ اصولی تدوین کے مطابق اُس نسخ میں مصنف نے نبیات کی شکل میں اس اشاعت کے تیرہ سال بعد شائع ہوا۔ اصولی تدوین کے مطابق اُس نسخ میں مصنف نے نبیات تھی بھی مصنف نسخ ہوں گئی ہوں گئی میں کئیات کی شکل میں اس اشاعت کے تیرہ سال بعد شائع ہوا۔ اصولی تدوین کے مطابق اُس نسخ میں مصنف نے دیت بنیادی نسخ کے طور پر استعال کیا۔ نہ دستیاب قدیم ترین نسخہ ہے۔

iii\_سرورق کی عبارت سے سال طباعت دمطیع جیسے اسورواضح ہیں۔ iv\_مصنف کی زندگی میں طبع ہوا۔

بہار عشق کا بنیا دی نسخہ طبع محمدی کا نپور ۱۲۷۸ھ[۱۸۵۴ء] کا مطبوعہ۔ یہنخہ مصنف کی نظر ثانی کے بعد دوبارہ شائع ہوا۔ اس کے شواہد موجود ہیں ، اس لیے خال صاحب نے ان وجوہ سے اسے بنیا دی نسخہ بنایا۔

i\_مصنف کی زندگی میں اِس مثنوی کی اشاعت ثانی ہے۔

المعنف كانظر ثانى شده تسخد ہے۔

الامۇخرىشۇل كى نىبىت زىيادەاشغار بىي -

المرين خ كمل اور حذف والحاق ہے ياك ب-

٧- اس كى كتابت ديگر شخول سے بمبتر اور غلاط كتابت كم سے كم بيل-

ز ہرِ عشق کا بنیادی نسخ مطبوعہ مطبع شعلہ طور کا نبور ۸ ۱۲۵ه [۱۸۶۲ء] ہے۔ بیاس مثنوی کا قدیم ترین مطبوعہ ہے۔ اس سے تما مخمنی نسخ مؤخرا شاعتیں ہیں۔ اِس کی بنیادی خصوصیات سے ہیں:

ا۔اس متنوی کا قدیم ترین مطبوعہ ہے۔

أ-مصنف كى زندگى يىن شائع موا-

الا صحت متن کے والے سے سب سے بہتر ہے۔

١٧ يكمل بهتراورمعتبرنسخد ہے۔

٧- كتابت كى غلطيال كم عصم إلى-

تقابل نسخ:

ندکورہ مثنویاں چونکہ اردوادب کی معروف مثنویاں ہیں،اس لیے اِن کی اشاعت بھی زیادہ ہوئی۔ تدوینِ مثن کے لیے مثام خطی و مطبوعہ سنحوں کو نقابل کے لیے سامنے رکھناممکن ندتھا، تا ہم اہم شخوں کے بغیر میرکام پایئے اعتباد کو ندیج بنچا۔ خال صاحب نے صفحیٰ نسخوں کے ابتخاب میں بھی امکان بھراحتیاط ہے کام لیا۔ تینوں تدوینات کے شمنی شخوں کی خصوصیات یہ ہیں:

(الف) بيشترهمني نسخ قديم ترين اورمصنف كے حينِ حيات يا قريب العهد نسخ بين:

گزارتیم کی سات توں میں سے بنیادی نومصنف کے صین حیات شائع ہوا۔ دوخمنی نیخ قریب العہد، یعنی وفات کے بالر تیب دواور چارسال کے بعد شائع ہوئے سے المبیان کی تیرہ نیخ تھے۔ کوئی نیخہ بھی ۱۸۴۵ء کے بعد کانہیں۔ بنیادی نیخہ ۵۰ ۱۸ء کا مطبوعہ ہے۔ چھے خمنی نیخ اس سے قدیم تر بعین ۱۹ کاء سے ۱۸۰۸ء تک بیں اور چھے مؤخر ہیں۔ تاہم کوئی نیخہ ۱۸۴۵ء کے بعد کانہیں۔ تمام خمنی نیخ مصنف کے عبد سے قریب تر بیں۔ مثنویات شوق کے سے کل پیدرہ نیخوں سے متن مرتبہ ہوا۔ تین کے بعد کانہیں۔ تمام خمنی نیخ مصنف کے عبد سے قریب تر بیں۔ مثنویات شوق کے سے کل پیدرہ نیخوں سے متن مرتبہ ہوا۔ تین بیادی نیخوں میں نیخ بیٹر نظرر ہے۔ ایک قدیم انثا عت کا نپور کا سال طباعت نا معلوم ہے۔ باتی دس خمنی نیخوں میں تحریف و سے سات قدیم ترین اور مصنف کی زندگی میں شائع ہونے والے نیخ ہیں ، جبکہ تین مؤخر اشاعتیں ہیں۔ قدیم نیخوں میں تحریف و ترمیم ، حذف والحاق اور ویگر خارجی عوامل سے کم سے کم انثر انداز ہوتے ہیں ، اس لیے اِن کی اہمیت مسلم ہے۔ خال صاحب نے خمنی ترمیم ، حذف والحاق اور ویگر خارجی عوامل سے کم سے کم انثر انداز ہوتے ہیں ، اس لیے اِن کی اہمیت مسلم ہے۔ خال صاحب نے خمنی ترمیم ، حذف والحاق اور ویگر خارجی عوامل سے کم سے کم انثر انداز ہوتے ہیں ، اِس لیے اِن کی اہمیت مسلم ہے۔ خال صاحب نے خمنی

نسخوں کا نتخاب بھی اس کڑے معیار پر کیا جو اُن کی مدوین نگاری کا خاصا ہے۔ (ب)مؤخراشاعتوں کی اہمیت:

خاں صاحب نے چندا ہم مؤخرا شاعنوں کو بھی خمنی نسخوں کے طور پر سامنے رکھا۔ ان میں سے ہرنسخہ کسی نہ کسی اہمیت کا حامل تقا گلزارنیم کے نمنی ننحوں میں جار ننچے مؤخر ہیں نسخہ چکبست ۹۰۵ء نبخہ شیرازی ۱۹۲۰ء، یادگارنیم مرتبہ اصغر گونڈ وی ۱۹۳۰ء اورنسخ قاضی عبدالودود ۱۹۸۰ء۔ دیگرمتنی خصوصیات سے قطع نظر چکبست نے گلزار نیم کھیجے وتر تیب کے بعد مقدمے سے شائع کیا جس میں مصنف کے متعلق اہم معلومات ہیں اور مصنف کے احوال صرف اس اشاعت میں ہیں۔ نسخہ شیرازی بنیا دی طور پر معرکہ چکبست وشرر کے آخر میں شامل کیا گیا۔اصل اہمیت معر کے کی ہے،جس میں متن سے متعلق بہت سے مباحث شامل ہیں۔ای بنایر اِسے شامل کیا گیا۔یادگارسیم بنیادی طور پرندریسی ضرورت کے تحت مرتب کیا جانے والانسخة تھا،جس میں محاسن کلام کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ نسخہ قاضی عبدالودود کے متن کی تھیج چونکہ قاضی صاحب جیسے تھت بدل نے قدیم نسخوں کے تقابل سے کی ،اس لیے یہ سخداہمیت کا حامل ہے۔ بعض مقامات براس کی مرو سے متن درست کیا گیا ہے۔ مؤخرا شاعتوں کی انفرادی خصوصیات کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بیشتر ننخ قدیم اشاعتوں کے تقابل سے مرتب کیے گئے ہوتے ہیں، جیسے سی چکبست میں اشاعت اول کی خصوصیات کا پایا جانا۔ سحرالبیان کے تمام خمنی نسخے قدیم اشاعت کے ذیل میں آتے ہیں۔ مثنویات شوق کے مؤخر خمنی نسخوں میں شاہ عبدالسلام کامرتبہ کلیات ۱۹۷۸ء،نسخہ مجنوں گور کھ پوری ۱۹۳۰ءاورنسخہ نظامی بدایونی ۱۹۱۹ء شامل ہیں ۔شاہ عبدالسلام کے مرتبہ کلیات کے شروع میں تحقیقی مقدمہ تھا،جس میں مصنف اور متن سے متعلق معلومات ہیں جو تدوینی حوالے سے اہم ہیں انسخہ مجنون میں علامہ نیا فنچوری، احس کھنوی اور مولا ناعبدالماجد دریاباوی کے مضامین شامل ہیں۔ نسخہ نظامی کا مقدمہ بھی متن سے متعلق اہم معلومات کا حامل ہے، جیے مثنویات شوق پر فحاش کے الزام کی وجہ سے ان پر لگائی جانے والی یابندی سے متعلق معلومات اور آرڈ رنمبر وغیرہ۔ غرض شمنی نسخوں کے انتخاب میں بھی نسخے کی منفر دخصوصیت کو پیش نظر رکھا گیا ہے،خواہ تحقیقی معلومات سے متعلق ہو،صحت متن سے متعلق ہویا توضیح متن میں کسی طرح معاون ہوں۔خان صاحب کے منتخب شمنی نسخے درج ذیل خصوصیات کے حامل ہیں:

i- بنیادی نسخ کے متن کی تو یُق کے لیے قابلِ اعتبار نسخ ہیں۔

ii۔اغلاط کتابت کی اصلاح کے لیے معاون ہیں۔

iii سے وتر تیب متن میں نقابل ہے بہتر صورت کے انتخاب میں معاون۔

iv مذف والحاق اورسرتے كى نشان دى كے ليے مددگار يس

٧-مسائل متن كول كرنے كے ليے رہنما ہيں۔

ا۷۔صحت متن کی سند کاایک ڈر بعد ہیں۔

vii ر (حدود متن كانتين ) اشعار كي تعداد كانتين كرنے كے ليے معاون \_

iii -اشعار کی کمی بیشی کا انداز ہ لگانے کے لیے۔

ix الما وتلفّظ كالعين كرنے كے ليے۔

× ۔ تو امد زبان و بیال کی درتی کے لیے۔
 × اوز ن اور بحرکی درتی کے لیے۔
 × انعین اف فت کے لیے۔
 × ۱۱۱ ۔ واحد جح ، تذ کیروتا نمیث اور مطابقت سروف کے امتخاب کے لیے۔
 × ۱۷ ۔ متن یا مصنف ہے متعلق کسی بھی تشم کی اضافی معلومات کے لیے۔
 × ۱۷ ۔ متن میں ہونے والے اضافول ، تح بیفات و تر میمات کی نشان دہی کے لیے۔

ننوں کے تعارف میں تم ام اور ضروری باتوں کوشر رے زیادہ اہیت دے کر بتفصیل متعارف کرایا ہے۔ تاہم
بنیادی وضمی شخوں کے تعارف میں تم اہم اور ضروری باتوں کوشامل رکھا ہے۔ شخوں کے تعارف میں سرورت کی عبارت، نام، مطیع
کانام، سال طباعت، ماخذ ، نسخ مملو کہ ومخز و خد، و بباہیے ، عبارات مصنف، صفحات کی تعداد، عوش وحواثی ، مسطر، اشعار کی تعداد، حذف
والحاق کی شعر نمبر کے حوالے سے نشان دبی ، ترمیم ، تحریف تھیجے ، تربیب اشعار کی وضاحت، عنوانات متن کا تعارف ، کممل اطلائی
ضموصیات کی مثالوں سے وضاحت، عبارات اطبع ، نسخ کی قدرو قبمت اور حصول نسخ کی ممل صراحت شامل ہے مطبعہ کی یا
مصنف کی اصل عبارات اور مادہ بائے تاریخ والے قطعات کاعلم تاریخ گوئی کی روشی میں جائزہ مصنف کے نظر تائی شدہ ہونے یا
کسی اور ابھیت کو تابت کرنے کے لیے شوابد اور دلائل کی فراہمی کو ضروری خیال کیا ہے۔ ہر نسخ کے لیے مخفف نشان متعین کیا ہے
جومطعے کے اختیازی نام کے پہلے حرف یام ہر ہے کیا م سے لیا گیا ہے ، جیسے ، گلزار تیم کا بنیادی نسخ مطبع میر حسن حسن کا مطبوعہ ہور المیان کے نیے می خوں و خیرہ ۔

اس کے لیے ہی مہر البیان کنٹ ورٹ و لیم کے لیے نف ، مجنول گورکھیوری کے مرتبہ نسخ کے لیے بیموں و خیرہ ۔

ثانوی ماخذ:

ٹانوی مافذات کے سلط میں بھی قدیم آخذاورکیٹر آفذ کا استعال خال صاحب کی جملہ تدوینات کا خاصا ہے۔ بنیادی مافذات کی طرح جملہ اہم اور قدیم ترین ٹانوی مافذات کے بیانات کو بھی آ واب تحقیق کے مطابق قبول کر کے بیش کیا۔ عام طور پر قدیم ترین ٹانوی مافذات کو جمی آفزات کو جمل اوقات غلط بھی ہوتے ہیں۔ اس کے برنکس فدیم ترین ٹانوی مافذات کو بین اخذات کو اخذ کر لیے جاتے ہیں جو بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں۔ اس کے برنک خال صاحب نے تذکر کا مور منذ کر کا ناور منذ کر کا خوش معرکہ ذیبا اور طبقات بخن جیے قدیم اور معاصر تذکر وال کے غلط بیانات کو شواہد سے ثابت کر کے تقائق کا تعین کیا۔ مافذات کے استعال کے سلط میں ڈاکٹر گیان چند جمین کا ان کے بارے میں کہنا ہے: منز بان اور قواعد کے مضامین میں جن قدیم کتب اور رسالوں کے حوالے اور اقتباسات دیے ہیں، ان میں سے بعض کا ہم نام لیا کرتے تھے، آخیس دیکھے نہیں۔ دوسری طرف متعدد ایسے مافذات ہیں، جن کو ہم نے ، کم از کم میں نے نہیں دیکھا۔ اردوکے کلاکی دیفنے پرائے نظراس دور شرے شخص گی ہو۔ "(ہم)

خاں صاحب کے ثانوی مآخذ میں متن کے معاصر قدیم تذکرے بمتندلغات، اہم تاریخیں، دوادین، مضامین، خطوط بمتفرق کتب، اہم خطوط بمتفرق کتب، اہم تحقیقی مقالات کے علاوہ اہلِ علم اصحاب بھی شامل تھے۔ متن سے متعلق کوئی بھی البحصن ہو،خواہ وہ مسائلِ متن سے متعلق ہو، متعلقات ِمتن سے یا توضحِ متن سے اہلِ علم سے بذر بعدخط کتابت تحقیق جاری رکھتے اور اس میں کسی شم محسوس نہ کرتے۔ برمرتبہ متن کے مقدمے کے آخر میں ان اصحاب کے تعاون کا اعتراف اور اظہارِ تشکریایا جاتا ہے جوان کی دیانت اوراہلِ علم کااعتراف ہے۔گلزانِسیم کی تدوین کے لیے قریباً ایک سوبائیس کتب د نفات بطور ثانوی ماخذات استعال کیس۔اس طرح سحرالبیان کے لیے ایک سواڑ سٹھاور مثنویات شوق کے لیے تہتر کے قریب اہم ثانوی ماخذات استعال کیے۔ جائزے کے تحت ان کی مکمل تفصیل دی گئی ہے۔خاں صاحب کے ثانوی ماخذ ہے استفادے کے امتیازات حب ذیل ہیں:

ا قديم اورمتند معاصر باقديم ماخذات كااستعال \_

أا\_روايت متن اورمتعبقات متن كالممل تاريخي حائز ہ، قبول ردايت كے ليے ابتدأشك ہے كام ليا۔

iii روایت برتی اور شخصیت برتی سے بچائے قبول روایت کے لیے سند کا نقاضا ، بی سنائی اور قیای روایات سے گریز کیا۔

۱۷\_ قباسی پاسائل روایات کی ابتدا کانکمل سراغ لگایا اور تبدیلی روایت کا نقابلی تجزیه بیش کیا۔

٧\_ مبتلائے غلطی ہونے والے معتبر لوگوں کے بیانات \_\_\_ اور غلط نبی کی وجوہات کا بیان \_\_\_

٧١ ـ اثبات مدعه کے لیے دلائل وشوامد کی فراہمی \_ ( داخلی وخارجی شہادتیں )

vii دادهوری معبومات کی صورت میں قطعی رائے ہے گریز اورموجو دم کمنی معلومات کی فراہمی ۔

viii - تاریخ متن کے لیے تاریخی بیانات کے بجائے بنیا دی ماخذات کی عبارات ِ خاتمت الطبع ' ہے انتخراج حقائق ۔

k\_قطعات تاریخ ،مصرع تاریخ اور ماد هٔ تاریخ وغیر ه کا تاریخ گوئی کی روشی میں تجزیب

x \_ مختلف تاریخی غلطیوں کی واخلی وخار بٹی شہا دتو ں سے نشان د بی۔

xi یدمعلومات کے لیےاصل مذات کی نشان دبی اور ہربیان کے لیے کمل حوالے کی تفصیل ۔

xil\_قابل قدر تحقیقی کاموں سے استفادہ داعتر اف اور هب ضرورت اختصار اور استناد کے لیے عبارات کاشمول۔

xiii کھنی متن کے جملہ اجز اجیے مثنوی کا نام ہتی ہیئت متن کے عنوانات ، حذف ، اضافہ ، الحاق ، سرقد اور غلط انتسابات جیسے امور کے تعین سے لے کمل تحقیق۔

xiv \_ روایات کے تغیر میں ہونے والی معمولی ہے معمولی تبدیلیوں کی مکمل نشان دہی۔

xv\_حوالے کی ضرورت اور صحت کا اکتزام یہ

تحقيق وتارث متن

تحقیق وتاریخ متن بدوین کا اہم جُزیے۔اس کے تحت متن اور متعلقاتِ متن سے متعلق جملہ مباحث کا تاریخی و تحقیقی جائزہ شامل ہوتا ہے۔ تحقیق متن میں نام،متن کی ہیئت،متن کی حدود کالعین ،عنوانات،حذف،اضافہ،الحاق،سرقہ،غلط انتساب جیسے امورآ تے ہیں اور تاریخ متن میں روایت متن متن کے ماخذات اور سنہ تکمیل کتابت وطباعت وغیرہ۔خال صاحب کی مذکورہ تدوینات میں إن تمام امور کی تحقیق کے لیے جملہ بنیادی وٹانوی ماخذات کواستعال کرے حقیقت حال کوواضح کیا۔ شحقيق متن:

(i) تحدیدمتن:

ان مرتبہ متون میں خال صاحب نے اشعار سلسلہ نمبر کے تحت پیش کے ہیں۔ حدودِ متن کا تعین کرنے کے لیے کی ایک

سحرالمبیان میں کل دو ہزار دوسواشعار کانعین کیا گیا ہے۔ اس مرتبہمتن میں آخری شعر کا نمبر ۲۲۰۰ ہے۔ حاشیے میں وضاحت کردی گئی ہے کہ اضافی اشعار نمبر شار میں شامل ہونے ہے دہ گئے تھے، اس لیے آخیس شامل شار کرنے کے لیے بارے ۳۰ بارے ۱۹۰۹ اور بار ۱۹۵۹ کی استان کی بیادی سخت کے لیے بیں۔ اِس منتوی کے بنیادی نسخ نسخ نور سے دیم کا کج نو میں پانچ اشعار کو دو نسخو سال ۱۹۵۸، ۱۳۵۸، ۱۳۵۸، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۰،

خبر جا کے دی اُس کے ماں باپ کو افعوں نے کیا نیم کشت آپ کو

" نیشعرکسی اور نسخ میں موجود نہیں۔ معنویت کے لحاظ سے بیشعر اس جگہ مطلقاز اکد معلوم ہوتا ہے اور نیم گشت کی ترکیب[شیخ ہونے کے باوجود ] میرحس کے عام انداز بیان سے میل نہیں کھاتی۔ سب سے بڑی وجہ یک ہے کہ بیشعر کسی اور نسخ میں موجود نہیں اور بظاہر بیہ الحاتی معلوم ہوتا ہے، اِسی بنا پر اسے شامل متن نہیں کیا گیا۔ "سحر البیان کے مختلف نسخوں میں قریباً اکتالیس اشعار الیسے تھے جوصرف کسی ایک خمنی نسخ میں موجود تھے، ایسے اشعار کومتن میں بہ وجوہ شامل نہیں کیا گیا۔ اِن تمام اشعار کو ضمیمہ ۲ (ج) ص ۲۸۵ پرمختلف وجو ہات کی صراحت کے ساتھ پیش کردیا ہے۔

بنیادی اور ختمنی نسخوں میں بعض اشعار کی ترتیب کا فرق بھی تھا۔شعر • ۲۷ تا ۱۳۳۹:۳۳۱۱ تا ۲۷۵۱ تا ۷۷۷۱۱س

سیلے میں ضمنی نسخوں کی ترتیب ،معنویت ،ربط اور تسلسل کے اعتبار سے بہترتھی۔مزید تمام خمنی نسخوں کی ترتیب میں یکسانی کی بنیاد پر متن کوخمنی نسخوں کی ترتیب کے مطابق پیش کیا۔

شوق کی تین مثنویاں ہیں: فریپ عشق میں چارسوا گھارہ (۲۱۸) اشعار، بہارِ عشق میں آٹھ سوبیالیس (۲۸۴) اشعار اور بہر عشق میں پانچ سوانسٹھ (۵۵۹) اشعار کل اٹھارہ سوانیس (۱۸۱۹) اشعار ایک مثنوی لذت عشق (آغاض نظم) اُن سے غلط منسوب رہی۔ اس غلط انتساب میں قدیم ماخذات اور مقدراصحاب برابر کے شریک رہے۔ اِس غلط انتساب میں قد کرہ مخوش معرکہ منبوب رہیا کے مؤلف سعادت غان ناصر (معاصر تذکرہ) عالی، چکیست، نظامی بدا یونی، مؤلف خم خانہ جاوید لالد سری رام سرراس مسعود اور مجنوں گورکھ پوری جسے اصحاب شامل سے بال کی وجہ یتھی کہ بیم شنوی سب سے پہلے ایک جموعے کی شکل میں شوق کی زندگی میں اور مجنوں گورکھ پوری جسے اصحاب شامل سے باس کر تیب کے ساتھ شاکع ہوئی: بہار عشق، نیبر عشق، فریب عشق اہلی عشق اہلی علم نے ایک نے کہ ۱۸۲۹ء میں مطبع نولکھ رکھی شوق کی تصنیف خیال کیا۔ تا ہم مولا ناعبدالما جدور یابا دی نے لذت عشق کی زبان کوشوق کی زبان قرار ویتے سے انکار کیا۔ شوق سے اور مثنویاں بھی غلط طور پر منسوب ہیں، اِن کا جائزہ عطا اللہ پالوی نے تذکرہ شوق میں لیا ہے۔ خال صاحب نے درج ذبل شواہد کی روثنی میں اسے غلط انتساب قرار دیا۔

الدريعش كشعرين شوق كي بها نج آغادس نظم كالخلص موجود ب(داخلي شهادت)-

کے نظم اب ہے کہاں تک بیاں بے گوتاہ عمر اور بوئی واستاں

ii۔ڈاکٹر حیدراور شاہ عبدالسلام کی تحقیقات کے مطابق مطبع فیضی کھنو سے اس کی مفردا شاعت بھی ہوئی ۔ سرور ت کی عبارت میں اِسے داضح کیا ہے کہ یظم کی تصنیف ہے (خارجی شہادت)۔

اا۔ اس مثنوی میں مدرِ واجد علی شاہ شامل ہے۔ خان صاحب کا قیاس ہے کہ شوق کی بہار عشق اور نظم کی لذہ ی عشق کا زمانہ قریب قریب ایک ہی ہے (خارجی شہادت)۔

زبرِ عشق کامتن چھنے وں کے نقابل سے حاصل کیا گیا۔ مطبع شعلہ طور کا نبور کامطبوع نسخ نش اس کا بنیادی نسخہ ہے۔ شعر ۱۳۵۰ کے بعد نسخ کشاہ عبدالسلام اور نسخ نظامی میں پانچے اشعارا یہے ہیں جونہ تو بنیادی نسخ میں ہیں اور نہ ہی کسی تنیسرے نسخ میں سے اشعار خاں صاحب نے ان کوالیا تی قرار و کے کرشامل متن نہیں کیا۔ ضمیمہ تشریحات میں نشان دہی کر کے ضمیمہ اختلاف شخ میں سیا شعار درج کرو یے ہیں۔ نسخ شاہ عبدالسلام اور نسخہ نظامی میں آخری شعر ۱۸۱ کے بعد سے شعر ہے:

عثق میں ہم نے یہ کمائی کی دل دیا، غم سے آشنائی کی

عطاللہ پالوی اور ڈاکٹر حیدری کی تحقیقات کے حوالے سے خال صاحب نے اس کے الحاق کی وضاحت کی۔ مصحفی کے تذکر ہے ریاض الفصحاً میں جلال الدولہ نواب مرز امہدی علی کی غزل نقل کی گئی ہے۔ بیاُس کا شعر ہے۔ مقدمے میں اشعار کی کی بیشی اور تکرار کے عنوانات کے تحت ہر مثنوی کے مختلف شخوں میں حذف واضافہ کی نشان دہی

کی ہے۔ فریب عشق چونکہ سب سے کم چھی ،اس لیے اس میں کوئی الحاقی شعرشامل نہیں۔ بہارِ عشق کے آٹھ نسخوں سے متن حاصل
کیا گیا۔ حذف واضا فدکا تعین طبع اول مطبع سلطان المطابع ۲۲۲ اھا ورطبع دوم مطبع محمدی کے نقابل سے کیا گیا۔ طبع دوم اس مثنوی کا
بنیادی نسخہ بھی ہے۔ چھیس شعرطبع اول میں نہیں سے طبع دوم میں مصنف نے اِن کا اضافہ کیا۔ ایک شعرابیا ہے جوطبع اول میں ہے،
طبع دوم میں نہیں۔ اسے مصنف کا حذف تصور کر کے شامل نہیں کیا گیا۔ تمام مطبوعہ نسخوں میں جو بہت سے اختلافات ملتے ہیں، وہ
سب قابل کی اظ نہیں اور ایسے جملہ اختلاف سے کا گوشوارہ بنانا ضروری نہیں۔ تعداد اشعار کے کیا ظ سے اِس مثنوی کا نسخہ اشاعب ثانی
مطبع محمدی ۱۲۱۸ ھے بنیادی نسخہ ہے، اس کی مطابقت اختیار کی گئی ہے۔ نسخہ طبع اول اسلطان المطابع ۱۲۱۲ھے اور باقی سب نسخ
بشمول نوککشوری او یشن خنی حیثیت رکھتے ہیں۔

نبرعشق چونکہ سب سے زیادہ مقبول رہی، اس لیے ہیں کی اشاعت بھی زیادہ ہوئی۔ اشعار کی کی بیشی کا تناسب اِس میں زیادہ ہے۔ بنیادی نسخ شعلہ طوراور قدیم معاون نسخ کی مطابقت سے اشعار کی کی بیشی کا تعین کیا گیا ہے۔ بنیوں مثنویوں میں بعض اشعار بلی ظِ الفاظ ومعانی بہ تکرار آئے ہیں۔ خال صد حب نے ایسے بارہ اشعار کی محض نشان دہی کی ہے۔ بیاشعار تنیوں مثنویوں میں اُنیان دہی کی ہے۔ بیاشعار تنیوں مثنویوں میں اُنیان دہی کی ہے۔ بیاشعار تنیوں مثنویوں میں متن بلاعنوان ہے۔ مو خرشخوں میں واقعات مثنویوں میں اِنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ تنیول مثنویوں کے بنیادی اور قدیم شمنی نسخوں میں متن بلاعنوان ہے۔ مو خرشخوں میں واقعات کی مناسبت سے عنوانات کا اضافہ کیا گیا۔ خال صاحب نے متن کو بلاعنوان بنیادی نسخے اور منشائے مصنف کے مطابق رکھا اور تکرار کے عنوان کے تحت ایسے تمام عنوانات کی نشان دہی کر دی ہے۔ نسخہ نظامی بدایونی میں چھے نسخہ مجنوں میں چودہ اور نسخہ شاہ عبدالسلام میں بندرہ عنوانات کا اضافہ ہے۔

## تاريخ متن:

تاریخ متن میں تبکیف متن، کتابتِ متن اور طباعتِ متن کا تعین شامل ہے۔ بہ وجوہ مدوّن کے لیے إن امور کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے تاریخ متن کی سات صورتوں کی نشان دہی کی ہے: ''کسی متن کی تبکیض یا تالیف کی تاریخ کو ہم مندرجہ ذیل سات صورتوں میں سے حسب ضرورت وموقع کی ایک یاز اکد صورتوں سے وابستہ کر کے دیکھ سکتے ہیں: انضباطی تعین ، اختیا می تعین ، اختیا می تعین ، ادواری تعین ، استقر ائی تعین ، استشہادی تعین اور اجز ائی تعین ۔' [۵]

تاریخ متن کے ذیل میں عموماً چار باتوں کے تعین کی کوشش کی جاتی ہیں۔ آغاز تصنیف وتکمیلِ تصنیف اور آغاز کتابت اور تکمیل کتابت۔ اِن امور کے تعین کے لیے داخلی وخارجی شوابد بروئے کارلائے جاتے ہیں۔ داخلی شوابد متون کے اندر سرور ق کی عبارت ، دیا چہ ، نثر خاتمہ یا اور قامت وغیرہ میں تلاش کیے جاتے ہیں اور خارجی شوابد تکمی بیا ضوں ، معاصر کتب ، رسائل اور خطوط وغیرہ سے ۔گڑارشیم کے سال تکمیلِ تصنیف اور تکمیل طباعت دونوں کا تعین داخلی شوابد کی روشن میں کیا گیا ہے۔ اشاعت اور خطوط وغیرہ سے ۔گڑارشیم کے سال تکمیلِ تصنیف اور تقطعہ تاریخ طبع مثنوی گلزارشیم از طبع زاد مصنف ہے کہ یہ مثنوی سمال اول کے آخر میں 'تاریخ اختام تصنیف از مصنف 'اور فطعہ تاریخ طبع مثنوی گلزارشیم از طبع زاد مصنف کے وقت عمر سے اول کے آخر میں ہوئی اور اس کی پہلی اشاعت ۲۰ تا ہے [۱۸۳۸–۳۱] میں ہوئی۔ چکست نے تکمیلِ تصنیف کے وقت عمر سے متعلق متضاد بیانات دیۓ ہیں ، یعنی ایک جگریں اور ایک جگراٹھ کئیں بتائی۔ خال صاحب کا قیاس ہے کہ اُس وقت اُن کی عمر سال

پیدائش ۱۸۱۱ء کی مطابقت ہے اٹھا کیس سال قرین قیاس ہے۔

سحرالبیان کے مقد ہے بیل 'زمانہ تصنیف' اور 'سیہ تکمیل طباعت' کے عنوانات کے تحت تاریخ متن کا تعین داخلی شواہد کا

ہن پر کیا گیا ہے۔ میر حسن نے مثنوں کے آخر بیں قتیل وضحنی کے قطعہ ہائے تاریخ کو متن میں شامل کیا تھا۔ اُن سے تاریخ تکمیل

تھنیف ۱۹۹۹ھ [۵۸ م ۱۸۵ء] متعین ہوتا ہے۔ تکمیل کتابت [۱۸۰۵ء] طبع اول نبخ نورٹ ولیم کالج کے مرور ق پر مندری ہے۔

مثنویا ہے شوق کے مقدے میں 'مثنویا ہے شوق کا زمانہ تصنیف' کے عنوان کے تحت تمام تاریخی و تحقیقی بیانات کا تفصیل

جائزہ لے کر تاریخ متن کا تعین کیا گیا ہے۔ متن کے داخلی شواہد اِس بارے میں کسی قتم کی قطعی معلومات فراہم نہیں کرتے۔ بتینوں

مثنویوں کا زمانہ تصنیف قیاساً متعین کیا گیا ہے۔ آغاز کتابت و طباعت کے تعین کے بارے میں کسی قتم کی واضح داخلی شہادت موجود

مہنویوں کا زمانہ تصنیف تھی آرائیں ، سب کی سب قیاس پہنی ہیں۔ اس طرح عطااللہ پالوی نے تذکر کو شوق میں فریب عشق کا

میں۔ اس بارے میں جتنی بھی آرائیں ، سب کی سب قیاس پہنی ہیں۔ اس طرح عطااللہ پالوی نے تذکر کو شوق میں فریب عشق کا

میں۔ اس بارے میں جتنی بھی آرائیں ، سب کی سب قیاس پہنی ہیں۔ اس طرح عطااللہ پالوی نے تذکر کو شوق میں فریب عشق کا

میں۔ اس بارے میں جنوب کی پہلی تصنیف ہے۔ بہار عشق کے بارے میں بہنچہ اخذکیا کہ: ''اس کا پہلااؤیش ۱۲۲۱ھ کا موجود ہے۔ اس بنا پر پی

زہرِ عشق کے بارے میں اُن کا کہنا ہے:'' زہرِ عشق میں ایس کوئی صراحت نہیں جس کی مدوسے اِس کے سنہ تصنیف یا زمانۂ تصنیف کا تعین کیاجا سکے۔ اِس کا قدیم ترین مطبوع نسخہ جنور کا ۱۸ ۱ء کا ملتا ہے۔ اِس سے پہلے کے کسی مطبوعہ نسخ سے ہم واقف نہیں۔ نظامی بدایونی کے بیش کیے ہوئے قطعۂ تاریخ سے اس کاسئہ تصنیف ۱۲۷۷ھ بر آ مد ہوتا ہے۔ قطعی طور پر تو صرف میہ کہاجا سکتا ہے کہ میہ شنوی جنور ک ۱۸ ۱۲ء سے پہلے کھی جانچی تھی اور قیاساً یہ بھی کہاج سکتا ہے کمکن ہے اِس کا سال تصنیف ۱۲۵۷ھ [۲۱ ۔۱۸۲۰ء] ہو۔''

القحيح وترتيب متن:

مطابق اس سے بخراف بھی کرتے ہیں۔ پیطریق کارجے منتخب قرات کاطریقۂ کہاجا تا ہے، اُردومتدوین میں ایک ارتقائی قدم تفا۔ اساس نسخ سے انجراف کر کے دوسر نے سنخوں کے اندراج ت کوقبول کرنا اس لحاظ سے سود مند ہوتا ہے کہ مرتب اندھا دھند تقلید کرنے کے بجائے متن کے زبان دبیان ، سیاق وسباق اور اینے مصنف کے مزاج علم اور ماحول کی روشنی میں ایک قرات کوقبول اور دوسری کورد کرتا ہے۔' [۲]

خاں صاحب نے نتخب ننوں کے تقابل سے تھے وہر سیب متن کے بعد جملہ اختلافات اور ترجی متن کے قرینوں کو شمیمہ کشریات میں پیش کیا ہے۔ یوں متن کی مرتج اور غیر مرتج دونوں صور تیں سامنے آنے کے ساتھ ساتھ اس تناظر میں مدون کی خصوصی مہارت ورست متن کے تعین میں رہنمائی کرتی ہے۔ صحب متن کی تم مرتز دے داری بقولی خان صاحب: مرتب پرعائد ہوتی ہے۔ خان صاحب نے ہر ہر لفظ ، حرف، بلکہ اضافت تک کے تعین میں دماغ سوزی اور دیدہ ریزی سے کام لیااور محض بنیادی نسخے کے اتباع پر اکتفا کرنے کے بجائے ، وہی متن منتخب کیا جو منشائے مصنف ، محلی استعال ، تو اعد زبان و بیان ، معانی و مناسبت سے مطابقت رکھتا ہو۔ نصر ف مید بلکہ اُس کے امتخاب کے لیے کسی واضح قریبے یا کسی نسخ کی تا سمیدی سندکورا زم قر اردیا۔ بعض جگہوں پر ہمجوری قیاسی تھے ہے بھی کام لیا۔ مختلف صور توں کی نشان و بھی اور مدون کا منتخب متن قاری کے سامنے تمام نسخوں کی کیفیت رکھتا ہے اور وجہ استخاب بھی ۔ بھی ہے متن کا لیدازہ دگانا چنداں مشکل نہیں ۔ اس کے لیے جس قدر محت درکار ہے ، اُس کا اندازہ دو تا میں کا ندازہ دگانا چنداں مشکل نہیں ۔ اس کے لیے جس قدر محت درکار ہے ، اُس کا اندازہ دو تعین بھی ہیں ۔ خال صاحب نے بیکام کمالی محت و مہارت سے انجام دیا۔

|                                           | بندمثالين ملاحظه سيجيجية | کے لیے بنیادی شنے سے انحراف کی | منشائے مصنف کی بازیافت _ |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ع) مستحى به مطابق                         | بنیادی نسخه(             | نعيج شدهمتن                    |                          |
| کے جُگونے کہ کے مہن میادگار               | گل چیں ۔                 | گل چین کے شگونے کھل رہے تھے    | شعرتمبر                  |
|                                           | ä - L                    |                                | ro+                      |
| نے وہ اب گرهر ق میادگار                   | يُع چِما إلى -           | دِ چِعا اُس نے: وہ اب کدھر ہے؟ | g ora                    |
|                                           | 54                       |                                |                          |
| م <i>ين رگ</i> ي شمع                      |                          | ئونشتر شعله، میں رگ بثمع       | Ť Tr                     |
| ف) تقیم برطیق<br>ت                        |                          | فشيح شدهنتن                    | "<br>سحرالبيان           |
| ہ پر ایک دار تماض می شخوں میں بار ہے      |                          | لگاوے اگر کوہ پرائیک باس       | <i>†</i>                 |
| ي خدمت من بهر 🛮 قيالي صحيح                | لے آیا ہوا               | لے آیا ہوں خدمت میں بیر نیاز   | . 194                    |
|                                           | نثار                     |                                |                          |
| ب روح القدس سے مباء آزارہ فیوّ ں، ادبیات، |                          | "كەخوبى ميں روح القرس سے دوچشر | rta                      |
| بنارس بنقو ی                              |                          |                                |                          |
| ف) تصحیح به مطابق                         | بنیادی نسخه(             | تضيح شد ومتن                   | فريب عشق                 |
| بالرمازين سيالءع                          |                          | جانتی تقی پید جعل ساز میں سب   | #49                      |
| ئے بیر خبیال نہیں نول کشور ءع             | كوكى مرجا.               | کوئی مرجائے بیدالمانہیں        | P*P*                     |

سے ترافیل ہے، بناوٹ ہے

سے زافعل ہے، بناوٹ ہے قیای کھیے

| بهارعشق    | تقيح شده تتن                 | بنیا دی نسود (م) تصبح به مطابق  |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| yır        | مستهيل دونوں كوكرتا ہے بيسل  | کہیں ورنوں کو کرتے ہیں ع        |
|            |                              | (Un                             |
| Alta       | دل ہیں داخوں سے خانہ باغ کیے | دل میں داغوں سے خانہ باغ تیای   |
|            |                              | لي ا                            |
| ∠+9        | کیا اُن دوست نے وہ سب اظہار  | کیا اُس دوست نے دہ سب قیای      |
|            |                              | انگهار                          |
| زهرعشق     | تضيح شده مثني                | بنیادی نسخه (ش) تشیح            |
| 1210       | و يکھاجا تانہيں پہ باپ کاحال | ديكهاجا تانبيل بيباب كاحال قياى |
| 1720       | اَ تَشْنِ جَرِ ہُوگئ ول موز  | اتش بحر ہوگئ دل سوز             |
| #5 *4 6 #a |                              |                                 |

متن گي پيش ش

قدیم متون کی تدوین میں متن کی پیش ش بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یول کہ متن کومرتب کرنے کا بنیا دی مقصد

اُس کی منشائے مصنف کے مطابق قرات جس میں لفظ کا املا (حروف کی درست تعداد ور تیب) ، تلفظ (اعراب وعلامات) اور رمونی اوقاف بنیا دی کر وار ادا کرتے ہیں۔ ان سب امور کے التزام کے لیے مخت اور دیدہ رہزی کے علاوہ بہت ساوقت در کار ہوتا ہے۔

مزید ہے کہ کسی ایک لفظ کی حرکات کا تعین قیاس سے درست نہیں کیا جاسکتا، اس کے لیے لفظ کے تاریخی استعال ، اہلِ زبان کی سند،

روشِ زبانی کاعلم اور مختار استے مصنف جیسے امور سے نہ صرف واقف ہونا ضروری ہے، بلک اس کے لیے اسناد کی بھی ضرورت ہوتی ہوتی ہو جو بجائے خود الگ تحقیق کا موضوع ہے۔ ان امور کا تحقیق سے تعین کرنے کے لیے دشید حسن خال کے علاوہ اردو تدوین کی پوری

روایت میں شاید ہی کوئی نام لیا جا سکے۔ انھوں ایک ایک لفظ کی حرکات کے تعین میں کمالی تحقیق سے کام لیا۔ کُن ، ذَبان اور سر جیسے عام استعال ہونے والے الفاظ کے ایک سے زیادہ تلفظ ت کے بارے میں مختلف آرا تو مل جا کیل گی ، لیکن جیسے خال صاحب نے عام استعال کی مطابقت سے ترکات کا تعین کیل ہے۔ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ڈاکٹر ٹی ۔ آررینا نے اہلی ذبان کی اسناد کے ساتھ محل استعال کی مطابقت سے ترکات کا تعین کیل ہے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ڈاکٹر ٹی ۔ آررینا نے ایک ایک ایک ایک نیا ہوں اور الفاظ تیل ہیں، لیکن جوایک باراسے (مرتبہ رشید حسن خال کیل استعال کی مطابقت سے ترکات کا تعین کیا ہے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ڈاکٹر ٹی ۔ آر سے ہیں عام راسے یہ کہ اس کی ذبان و تین اور الفاظ تیل ہیں، لیکن جوایک باراسے [مرتبہ رشید حسن خال کی ایس کے ایس کی کہ استعال کی دبان و تین اور الفاظ تیل ہیں، لیکن جوایک باراسے (مرتبہ رشید حسن خال کو کی کیا ہے کہ اس کی خوال کی بی در سے میں عام راسے یہ کہ اس کی ذبان و تین اور الفاظ تیل ہیں، لیکن جوایک باراسے اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ دور است کی دور کید و لیت استعال کی کوئی بھی کہ بی کوئی بھی کہ استعال کی دور کیا ہے کہ استعال کی کوئی بھی کی کی کہ کی کوئی بھی کوئی بھی کی کوئی بھی کوئی بھی کی کی کی کوئی بھی کی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کی کوئی بھی کوئی بھ

رشید حسن خال کی مرتبہ باغ و بہار پر تنجرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھا تھا: 'اس میں اُنھوں نے زور دیا ہے
کہ متن کو منشائے مصنف کے مطابق پیش کیا جائے۔ میرامن نے وتی کی بول چال کاروز مرہ لکھا ہے، جس میں بار ہا نامانوں روپ آگئے ہیں۔
پیشتر کے مرتبین نے انھیں سہو کتا بت سمجھ کر بدل دیا ، لیکن رشید حسن خال نے میرامن کے ہاتھ کی لکھی مجنج خوبی دیکھی ہے۔ ہندی مینول کے
مطبوعہ اور ات ، بقیہ جھے پر شمتل مخطوطہ ، گلکر سٹ کا نظام اوقاف ، ان سب کی مدد سے وہ میرامن کے سویدائے ول میں اُر گئے ہیں۔ ہر لفظ
اور ہرمیاور ہے کو اُسی طرح لکھا ہے جو میرامن کا منشار ہا ہوگا۔'[۸]

رشیدحسن خال کے تمام مرتبہ متون کی بیخو بی ہے کہ قرات متن میں سہولت کے لیے ضرور کی الفاظ پراعراب، اضافت کے

زیر علامات معروف وجہول اور دموزِ اوقاف کی پابندی کی گئی ہے۔ پیکام مستقل مزاجی اور بے صدیحت کا متقاضی ہے جوض صاحب کے مزائ کا حصد تھا۔ ان مثنویات کوضال صاحب نے اشعار نمبر کی ترتیب سے چیش کیا ہے جو تمام ضمیمہ جات کے با ہمولت استعال میں معاون ہے اور کسی البحض کے بغیر مطلوبہ معلومات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نمبر شار متن کے دائمیں جانب دائروں میں لگائے گئے ہیں۔ متن میں نمبر شار کے علاوہ کوئی اضافی اشارہ برائے حاشیہ و تعلیقہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مطالعے کے دوران حاشیہ سے استفاد سے کے لیے شعین کی جاتی تو یکسوئی سے استفاد سے کے لیے شعیم پر نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اگر کوئی مخضر علامت حاشیہ اور تعلیق کی نشان دبی کے لیے متعین کی جاتی تو یک کے بیائے متن کی تمام مقامات کے حواثی نہیں ہوتے ، اس لیے نشان دبی ضروری معلوم ہوئی اوراس لیے بھی کہ حواثی دیکھ لیے جاتے ۔ چونکہ متن کے تمام مقامات کے حواثی نہیں ہوتے ، اس لیے نشان دبی ضروری معلوم ہوئی اوراس لیے بھی کہ حواثی فٹ نوٹ کے بجائے متن کے بعد ہیں اور حواثی کی ضرورت قرات کے دوران پڑتی ہے ۔ باربارور تی گردانی مصل بید کی تدوین میں اس قدر دیدہ دریزی سے کام کیا ہے کہ متن کے اشعار کی تعداد کے برابر ، بلکہ اگر تم مسائل کوشا لی کیا جائے تو ان حواثی کی تعداد تھیں اور کی کو برنی کی وجہ سے شامل نہیں کیا۔

کی تدوین میں اس قدر دیدہ دریزی سے کام کیا ہے کہ متن کے اشعار کی تعداد کے برابر ، بلکہ اگر تم مسائل کوشا لی کیا جائے تو ان حواث کی تعداد تھیں نے اضافی اشاروں کو بدنمائی کی وجہ سے شامل نہیں کیا۔

گوشتہ و تعلیقات میں :

خال صاحب نے توضیح متن کے لیتحقیقی حواثی لکھنے کے رجحان کوفروغ دیا۔اس سے پہلے حواثی میں مدوّن اپنی بصیرت اور ذاتی مطالعے کی بنیایرمتن کے وضاحت طلب مقامات کی وضاحت کرتا تھا جو بیشتر مطالب متن تک محدود ہوتا تھا۔خال صاحب نے ضمیمہ کشریحات میں ہرطرح کے حواثی دیئے۔ متن حواثی، وضاحتی حواثی، تقیدی وتقابلی آرائے تجزیے برمشمل حواثی وتعلیقات وغيره منتي حواشي مين جمله مسائل متن، اختلاف نشخ، املا، تلفّظ ،حذف، الحاق ،سرقه ، تخريج ، ترحيب متن، محاسن ومعائب متن، زبان وبیان اور قواعد کے مسائل اور اُن کے حل کے لیے اختیار کیے جانے والے طریق کار کی کممل وضہ حت شامل ہے۔ نتیوں مثنو یوں میں الیے حواثی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ توضیح حواشی میں لفظی ومعنوی وضاحتیں پیش کی گئی ہیں۔ وضاحتی حواثی کے لیے خال صاحب نے اہلِ علم سے استفسارات کیے۔متعلقہ معلومات کے لیے موزوں ترین اصحاب سے رابطے کیے اور مصدقہ مفصل معلومات کوداشی میں پیش کیا، جیسے بم**تنویات شوق** کے دواشی میں شیعہ عقائد ہے متعلق معلومات نیر مسعود صاحب سے حاصل کیں س**حرالبیان** میں حدیث کی وضاحت کے لیے مولا ناعبدالہادی خال کاوش شیخ الحدیث مدرسہ طلع العلوم رام بور کا خط ،قو اعداور املا کے لیے ڈ اکٹر حنیف نقوی ہے مشاورت پرمبنی خطوط کے حوالے وغیرہ غرض تخشیهٔ متن کا دائرہ اس قدروسیج ہے کہ فردِ واحد کاعلم بسااوقات کافی نہیں ہوتا۔ خال صاحب نے علمی دیانتداری ہے ایسے اہلِ علم اصحاب سے متندمعلومات حاصل کیں۔اعتراف کے ساتھ اُن کی عبارات کوشمل حواشی کیا۔ضمیمہُ تشریحات میں بعض حواشی متن پر ہونے والے اعتراضات اور اُن کے جوابات کے تجزیے پر مشتمل ہیں۔**گلزارشیم** کے ذیل میںمعر کۂ چکبست وشرر بہت اہمیت کا حامل ہےاوراس میں ان اعتراضات و جوابات کو بہتفصیل پیش کیا گیاہے۔شرد نے گلزار نیم پراعتراضات کیے اور نقائص کی نشان دہی کی اور چکبست نے بہر صورت معامی سخن کے دفاعی جوازات پیش کیے۔خال صاحب نے ایسے تمام امور کوغیر جانبداری سے قواعدِ زبان و بیان کی روشی میں بداسنادحل کرنے کی کوشش

ک ہے۔ اس نوعیت کے حواثی متن پر ظاہر کی جانے والی مختلف آرا کے تحقیقی و تجویاتی مطالعے پر مشمل ہیں۔ ایک ایک لفظ پر ہونے والے اعتر اضات اور اُن کے جوابات کو تحقیق سے تلاش کرنا کارِ آسال نہیں ہے۔ خال صاحب نے متن کے ہر پہلوکوشاملِ تدوین کرنے کی ممکن کوشش اور محنت سے کام لیا۔ ڈاکٹر نذیر احمد نے لکھا ہے: ''تعلیقات سے متن زیادہ انتقادی اور پُر از معلومات قرار پاتا ہے۔ بعض اوقات اصل کتاب سے اتنافائدہ نہیں ہوتا، جتناحواثی وتعلیقات سے۔''[9]

یہ بات خال صاحب کے حواثی پر صادق آتی ہے۔خال صاحب نے جن متون کومرتب کیا، ان کے متن میں آنے والے جملہ وضاحت طلب مقامات برخال صاحب نے اپنے بے حدوسیع مطالعے اور احباب سے معلومات حاصل کر کے مکمل وضاحت کی ہے۔ سرپر اضافے کی گنجائش بہت کم ہے۔

#### ضمیمه جات:

خاں صاحب نے ہرمتن کی ضرورت کے مطابق ضیمہ جات کوشال کیا۔ یوں کہ ہرمتن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور مباحث کو بقد رضرورت ہی شامل کی جاتا ہے۔ البہ ضمیمہ تشریحات اور ضمیمہ اختلاف تن تقریباً لاز می جز ہیں جو تینوں مثنو یوں میں شامل ہیں اور انتہائی محت اور دیدہ ریزی کے ترجمان ہیں۔ خاں صاحب کے مرتبہ متون نہ صرف خقیق وقد وین کے اعلیٰ نمو نے ہیں، بلکہ پر معز ضمیمہ جات ہے بھی معمور ہیں۔ ہرمتن کی خصوصیات کی بنا پر انھوں نے حسب ضرورت ضمیمہ جات کا اضافہ کیا۔ اس سلسلے میں ضمیمہ تلفظ واملا اور ضمیمہ الفاظ کا طریق استعال عاص طور پر قابلی ذکر ہیں۔ یوں کہ ان ہیں متن کے لسائی جائزے کے سالم جائز اور انہا کو نہات اختصار اور سلیقے سے بیش کیا گیا ہے سے البیان اور مثنو یات شوق میں شامل ضمیمہ جات میں میرحسن اور ثوق کے اسلوب اور طرزِ بیان کے ، جن عناصر کی نشان وہ می انتہائی اختصار کے ساتھ چند صفحات میں گئے ہے۔ ایسے تمام الفاظ کو شعر نہر جائزوں پر بھاری ہیں۔ ان ضمیمہ جات میں سلیقے سے مصنف کے خاص استعالات کی نشان وہ می گئے ہے۔ ایسے تمام الفاظ کو شعر نہر کے ساتھ چیش کیا گیا ہے۔ یہ ضمیمہ جات گویا متن کا کمل اشار یہ بھی ہیں۔ یہی کیفیت متن کے آخر میں شامل کی جانے والی فر ہمک کی ہے۔

## مقدمات متن:

خاں صاحب کے مرتبہ متون کے مقد مات صرف ضروری متعلقات متن کی تحقیق بہنوں کے مکمل تعارف اور تدوین طریق کار کی مکمل وضاحت پر شمتل ہیں۔ انھوں نے ہر متن کی خصوصیات اور مسائل کے مطابق حسب ضرورت مباحث پر شخیق کی اور مقد ہے ہیں صرف ان ضروری مباحث کو شامل کیا، جن کا تعلق متعلقات متن سے تعا۔ غیر ضروری سیاسی وساجی پس منظر اور تنقیدی مباحث کو شامل نہیں کیا۔ ہر متن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، یہاں تک کدا یک ہی صنف سے تعلق رکھنے والے مختف متون کے مباحث بھی کیاں نہیں ہوتے مرتب کو متن کی نوعیت اور اس سے متعلق ہونے والی تمام تر تحقیقات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہون سے امور شخیق طلب ہیں اور کن کن مباحث کا مقد ہے میں شامل کیا جانا ضروری ہے۔مقد ہے میں مباحث کا تناسب بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ چونکہ تدوین کا مقصد متن کو غیر ضروری معلومات سے گرال بار کرنے کے بجائے انتہائی اختصار

کے ساتھ برازمعلومات بنانا ہوتا ہے، اس لیے خال صاحب نے تینوں مثنویوں کے مقد مات میں طے شدہ مباحث ۔۔۔ پر حب ضرورت و تناست دادِ تحقیق دی۔ تحقیق شدہ امور کو دوبارہ پیش کرنے کے بجائے محض حوالے سے کام لیا۔ خال صاحب کے تینوں مقد مات کے صفحات اوسطاً ڈیڑھ سوصفحات پر مشتمل ہیں، جن میں متن سے متعلق تمام امور کی تحقیق کی گئی ہے۔ بیک نظر عنوانات مقد مات دیکھنے سے اس کا زیران ہ کیا جا سکتا ہے:

|            |                             |            |                    |            | الأالدارة مياجا سمانج.       | ماره مسار بستاسية     |
|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------|
|            | .يات ِشوق                   | مثننو      | يحرالبيان          |            | عنوانات                      | گلزار <sup>س</sup> یم |
| صفحتبر     | ر عنوانات                   | صفحت.      | فحد عموانات        | <i>ا</i> م | عنوانات                      | نمبرشار               |
|            |                             |            |                    | تمبر       |                              |                       |
| ۳.         | يليبة                       | EE         | تمهيد              | Ŋ          | تمهيد                        | _1                    |
| fΔ         | حالات زندگی                 |            | حالات زندگی        | ن ۱۵       | گلزار شیم کی ادبی اور لسافی  | _٣                    |
|            |                             |            |                    |            | ابميت                        |                       |
| rr         | مثنويات بثوق كى تعداد       | rr         | <i>لقن</i> يفات    | ťΆ         | قصے کامحلِ وقوع              | ٣-                    |
| 79         | زمانهٔ تصنیف                | ra         | ليحر البيان        | 74         | قھے کے اجزا                  | _r                    |
| ۵۷         | منع اشاعت                   | ry         | متثنوي كانام       | M          | تتمثيلي انداذ                | _0                    |
| <b>4</b>   | مطبوعه تشخ                  | rr.        | مزمانة تصنيف       | ر سوم      | قصے کی قدیم ترین ترید        | ٢_                    |
|            |                             |            |                    |            | روايت                        |                       |
| 9.4        | ذیلی عنوانات                | الدالد     | ضأر                | or,        | كيابيرقد يم ترين روايت ترجمه | _4                    |
|            |                             |            |                    |            | <del>c</del>                 |                       |
| j++        | بیروئوں کے نام              | ۵ŧ         | محتوانات           | ۵۴         | شیم کے حالات زندگی           | _^                    |
| 1+ pm      | اشعار کی میشی               | ۵۵         | قطعات تاريخ        | ۵٩         | <i>تق</i> نيفات              | _9                    |
| 1+9        | تكراد                       | ۵۸         | مثنوی کے متعلق بعض | 4.         | گلزارنسیم ہے متعلق بعض قابلِ | _1+                   |
|            |                             |            | را ئىي             |            | ذ کردا کیں                   |                       |
| 116        | مثنویات ِ شُوَلَ کے ماخذ    | Ąį         | تصے کے ما خذ       | 44         | تعارف گلزارسيم اشاعب اول     | _11                   |
| 17*        | الف: كيا بيه مثنويات شوق كي | 414        | دیاچہ              | £Î         | نىخە كىمىج مىيجاگ            | _11*                  |
|            | سرگزشت ہیں؟                 |            |                    |            |                              |                       |
| 18%        | ب: د <i>جه الق</i> نيف      | 44         | ويباچه کب لکھا گي  | <b>4</b> 1 | نسخة مطبع مصطفاكي            |                       |
| <b>∠</b> 1 | زبان أوربيان                | ۷۱         | 2 2 4 7 0 0        | 48         | نتخ چکیست                    | _16~                  |
| _          |                             |            | سب<br>تکمل 1818ء   |            |                              |                       |
| 10%        | طريق كار                    | 40         | مسيدو ليهاهوا فت   | ٧,٢        | نعجهٔ شیرازی                 | _10                   |
|            | •                           | <b>∠</b> ¥ | مثنوی کے خطکی نسخے | 4          | تسخهٔ قاضی عبدالودود         | _17                   |
|            |                             | ۸ľ         | أيك غيرمعترنسخه    | ۸.         | تسخة اصغر كونذوي             | _1∠                   |

| ∡ا∆            | فارى مثن                    | ۸r    | لدّوين ميل جو نُسخِ پيشِ | ۸9    |
|----------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                |                             |       | نظرر ہے۔ تعارف           |       |
| <u></u> 19     | يذبب عشق فارى ترجمه         | 9*    | تسخة فورث وليم كالج      | ţŀ∙   |
| <b> *</b> *    | اليافسوس في ترجع يرنظر على  | 91,   | زبان وبيان               | 114   |
|                | كى تى-                      |       |                          |       |
| f1             | ندبهب عشق اورفارسي متن      | 44    | طريق كار                 | IPY   |
| _fr            | ار بیحان کی مثنوی باغے بہار | 10)   | ضيي                      | IFT   |
| _              | باغ بهاراور ندهب عشق        | 肘     | حدود كالغين              | بإبيا |
| _, <b>r</b> /* | بإغ بهاراور كلزارشيم        | lite. | اختآب                    | IFA   |
| _10            | هعمرك حكيست وتثرر           | 100   |                          |       |
| 11             | چکیت اور تثرر کے معرکے کا   | HZ §  |                          |       |
|                | ليس مثظر                    |       |                          |       |
| t4             | طريق                        | lt.i  |                          |       |
| _174           | خاتمه                       | 102   |                          |       |
| كل عنوا نات    | <b>FA</b>                   |       | ***                      | •     |
| كارصفحات       | 1 <b>△</b> +                |       | HTT.                     |       |
|                |                             |       |                          |       |

## ىقد مەيلى مصنفين (شعرا) كانعارف:

میرسن، پنڈت دیا شکر سے اور نواب مرزاخال شوق اُردد کے معروف شعرامیں سے ہیں۔ میرسن دہستانِ دہلی ، جبکہ سے

الکھنوی دہستان کے نمائندہ شاعر ہیں۔ان کے مفصل حالات زندگی پر تحقیقات ہو چکی ہیں۔خال صاحب نے ان شعرا کے حالات زندگی ہے متعلق مسلمات کی تفصیل سے گریز کرتے ہوئے ،ان کے تعارف وسوائح کو نہایت جامع اور مخقراً پیش کیا ہے۔ گزشتہ تحقیقات سے رہ جانے والی ضروری معلومات کو مکمل حوالے کے ساتھ پیش کیا اور غلط روایات کو شواہد کی روشن میں پر کھا۔ تفصیلی معلومات کے ساتھ پیش کیا اور غلط روایات کو شواہد کی روشن میں پر کھا۔ تفصیلی معلومات کے مطابق استخراج نتائج کے ہیں۔

IDA

پٹڑت دیا شکر سے کے حوالے میں پیدائش اوروفات کا تعین ، مخصر تحص خاکہ، تلانمہ اور تصانف کا مخفراً ذکر کیا ہے۔ سیم

کے حالات زندگی بہت کم معلوم تھے۔ اس کے ابتدائی ما خذات تذکرہ کا دراور نوئہ چکبست کا مقدمہ ہیں۔خال صاحب نے معلومات اخذ کرنے کے لیے اُن سے رجوع کیا نیم کی وفات کے بارے میں چکبست نے تضاد بیانی سے کام لیا۔خال صاحب نے اِس کا جائزہ لے کر مادہ تاریخ کے تطابق سے درست سال وفات کا تعین کیا۔ پنڈت چکبست نے تشمیر درین کے شارہ فروری ۱۹۰۳ء میں جھنے والے صفحون پڑٹ دیا فیار مال کے جا سال بعد باغ جونی براوس پڑٹ ہونے کے چارسال بعد باغ جوانی براوس پڑٹی اور ۱۹۸۴ء میں بیٹس سال جمع کے جا کیں توسال وفات ۱۸۲۳ء اور میں بیٹس سال جمع کے جا کیں توسال وفات ۱۸۲۳ء اور

تصنیف کے وقت ان کی عمر اٹھا کیس سال بنتی ہے۔ ۱۹۰۵ء میں انھوں نے گاڑا ارسیم کو اپنے مقد ہے کے ساتھ شاکع کیا۔ مقد ہے میں انھوں نے کھا کہ:'' چیس سال کی عمر میں بیر شنوی تیر رہوئی اورا کیس سال گزراتھا کہ باغ جوانی پراوں پڑئی۔ ۱۸۳۳ء میں تخییۂ بیٹس سال کی عمر مصنف کی عمر اور وفات جیسے اہم امور کے تعین کے لیے الی صورت میں کس بیان کو ترجج دی جائے، میں وفات پائی۔''سال تصنیف، مصنف کی عمر اور وفات جیسے اہم امور کے تعین کے لیے الی صورت میں کس بیان کو ترجع دی جائے۔ جبکہ معلومات کا اور ماخذ بھی کوئی نہ ہو؟ بہتی روایت کے مطابق سال تصنیف کے مرح بیٹس سال اور سال وفات ۱۸۳۳ء ورت عمر بیٹس سال اور سال وفات ۱۸۳۳ء ہو۔ دوسری روایت کے مطابق تصنیف کے وقت مصنف کی عمر بیٹس برس، سال وفات ۱۸۳۳ء اور تصنیف کے ایک سال بعد وفات کا تعین ہوتا ہے۔ مصنف ہے متعلق بان بنیادی باتوں کے سلسط میں واحد ماخذ کا بیوال ہے۔ زود بھی کے اس غلط روایت پرغور کرنے کا موقع نہیں دیا۔ خال صاحب نے اِس تصادیبانی کو داخلی وخار جی شواہر کی روثنی میں پر کھ کر تھا گئی کا تعین یوں کیا:

ار کا زارت پرغور کرنے کا موقع نہیں دیا۔ خال صاحب نے اِس تصادیبانی کو داخلی وخار جی شواہر کی روثنی میں پر کھ کر تھا گئی کا تعین یوں کیا:
ار گاڑا رہی مقدم کا سال طباعت مسلم طور پر اشاعت اول کے مطابق ۲۰ تا می اور سرم کا کہا ہوا ہے اور مشنوی کے آخر میں شامل ہے۔

ار گاڑا رہی کا کہا ہوا ہے اور مشنوی کے آخر میں شامل ہے۔

۲ تصنیف کی محیل کے وفت سے کی عمر کے بارے میں دورائیں ہیں، یعنی پچیس اوراٹھائیس سال۔ اس سلسلے میں مصنف کے کلام میں کوئی واخلی شہادت موجود نہیں کہ اِس کا تعین کیا جا سکے۔ چکبست کے ایک مضمون میں عاشق تکصنوی کا کہا ہوا یہ مصرع تاریخ تھا: کشدیدہ آہ به بگفته نسدیم باغ جناں۔ اس کی بنیاو پرچکبست نے سال وفات، ۲۱ اھر ۱۸۲۲ھ است کیا۔ خال صاحب نے اس مصرع تاریخ کا تجربیہ یول کیا: ''لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو اعد تاریخ گوئی کے لاظے اس مصرعے سے ۲۱ اور ۱۸۳۵ء اسے مصاحب نے اس مصرع تاریخ کا تجربیہ یول کیا: ''لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو اعد اور کا تاریخ کے اور دراصل یہی سے کا مدود اصل کی نیم کا سال وفات ہے۔'' وہ ا

خال صاحب نے نیم کے معاصر اشک لکھنوی کا کہا ہوا قطعۂ تاریخ وفات بھی اُن کے کلیات سے پیش کیا۔ اِن شواہد سے خال صاحب نے اِن بنیادی باتوں کا تعین کیا کہ نیم ۱۸۱۱ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۳۹ء میں اٹھا کیس برس کی عمر میں تصنیف مکمل کی جو کا اوروہ اس کے ایک سال بعد ۱۸۴۵ء میں آنجمانی ہوئے۔ اِسی طرح قبولِ اسلام، اصلاح آتش جو ۱۸۴۵ء میں آنجمانی ہوئے۔ اِسی طرح قبولِ اسلام، اصلاح آتش جو امور کا قدیم معاصر تذکروں کے بیانات کی روثنی میں جائزہ لے کر اُن کو غلط ٹابت کیا۔ مقدے کے صرف جھے صفحات حالات مصنف کی ان گراں ارز تحقیقات کے لیے مختص ہوئے۔

میر حسن کے حالات کے سلسلے میں صرف ان اہم باتوں کا تعین کیا۔ نام ،سالِ بیدائش، مقامِ ولا دت، ہجرتِ تکھنو ،
نواب سالار جنگ ہے توسل ، اولا داور وفات ہیں مجر حضہ مقدے کے دس صفحات کو محیط ہیں۔ میر حسن کے بارے میں معلومات کے مافذات کی نشان دبی کے بعد بعض بنیادی امور کے تعین کے لیے ختان کی ۔ یہ واضح رہے کہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے خال صاحب نے بنیادی مافذات یا پھر قدیم ترین ٹانوی مافذات کو سامنے رکھا، کیونکہ مؤخر روایات بہت حد تک تبدیلی کا شکار ہوجاتی صاحب نے بنیادی مافذات یا پھر قدیم ترین ٹانوی مافذات کو سامنے رکھا، کیونکہ مؤخر روایات بہت حد تک تبدیلی کا شکار ہوجاتی ہیں۔ مثنویات شوق کے متعلقات سے متعلق بہت کی ایسی روایات کا تاریخی جائزہ لے کر حقیقت حال واضح کی ۔ میر حسن نے اپنی تنز کرے تذکرہ شعراے اُردو میں ابنا نام میر غلام حسن کھا ہے۔ سحرالبیان کے ایک مصر سے میں بھی ہے عے رہوں شاد میں بھی غلام

شوق کے ولات میں نام ،سال پیدائش ووفات ،حلیہ ،مسک، پیشہ، شاعری ، تلمذاور خاندان مے متعلق بیانات کا آ دابِ تحقیق کی روشن میں جائز ہلیا ہے۔ یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا، یعنی اول معلومات کے ماخذات کا حوالہ دیا، پھراُن کے بیانات کا تجزیبہ کیا۔عطالتہ یالوی نے تذکر کوشوق میں تصدق حسین خان نام لکھا۔ ڈاکٹر اکبر حیرری نے اپنے تحقیقی مقالے ح**یات شوق می**ں تصدق حسین لکھا۔خال صاحب نے بہار عشق کی شرِ خاتمہ کی شہادت نام نامی اسم گرامی تصدق حسین خان سے نام کاتعین کیا۔عرفیت نواب مرز افریب عشق کے مصرعے اربے تو ہی نواب مرزاہے! ' سے تعین کی۔سالِ ولا دت کے بارے میں پالوی صاحب نے **اودھا خبار** کے حوالے سے لکھا کہ''شوق ۱۹۷ھ ۱۹۲ھ میں بیدا ہوئے تھے۔ ۱۲ریج الثانی ۲۸۸ھمطابق ۲۰رجون اکداء پروز جمعہ ککھنومیں ب عمرا ٩ سال انقال کیا۔''خال صاحب نے لکھا کہ:''إس اطلاع پر اب تک پچھاضافہ بیں ہورگا۔'' شوق کے طلبے کے بارے میں حیدری صاحب نے باقرحسین رنگین (جوأس وت زندہ تھے) کے حوالے سے لکھا کہ: '' زمانۂ قدیم میں دوشاعرا پیے تھے، جن کی خوبصورتی کاعام طور پرچر چاتھا۔ایک تھے جانصاحب در دوسرے مرزاشوق۔'' ادر دوسری روایت سے بیان کی کہ اُٹھول نے مہذب ککھنوی سے اور اُٹھول نے ايين والدمة دب لكھنوى سے سنا كە. "مرزاشوق شكل كے اعتبار سے بھونڈے تھے۔" خال صاحب نے لكھا كە:" اليي زباني روايتي خواہ ارباب د ہلی کی ہوں ماہز رگان بکھنو کی ،نصدیق کے بغیر قابلِ اعتماد نہیں ہوتیں۔ اِس قماش کی پرانی لکھنوی روایتوں میں گپ کاعضر پچھذیادہ ہی ملتا ہے۔ مید میراتجربہ ہے۔'' خال صاحب نے تمام امور ہے متعلق اِسی دفت نظری سے کام لیا۔ حالات شوق کے ذیل میں میہ بات محل نظر ہے کہ خاں صاحب نے نیم اور میرحسن کے برعکس شوق کے حالات میں مسلک، بیشہ، شاعری اور خاندان پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ یول کہ إن كا داخلی رہا**متنویات ِشوق** کے متن کی تنہیم سے ہے۔خال صاحب نے حالات ِ زندگی کے اندراج میں حد درجہ احتیا ط واختصار برتا۔صرف اٹھی امور کو پیش کیا، جن کا براہ راست تعلق متن کے متعقات اور تفہیم سے ہے۔ مقد مات کا بیشتر حصن خول کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔

خاں صاحب نے مقدموں میں متن کے مختصر تقیدی تعارف ،متعلقاتِ متن کی تحقیق ،حاصل ہونے والے تمام نسخوں کا جزئیات سمیت تفصیلی تعارف اور تدوین کے ہے۔اردو تدوین کی سمیت تفصیلی تعارف اور تدوین کے ہے۔اردو تدوین کی روایت میں بیتدوین کارنا ہے معیاری نمونہ ہیں۔کاش زندگی اضیں اتنی مہلت دے دیتی کدوہ اسی دیدہ ریزی سے کلامِ اقبال کی تدوین کا کارگران انجام دے گرا قبالیات پراحسانِ عظیم کرجائے۔
محققین اور مدقر نین کی آرا:

رشید حسن خال ہندوستان اور پاکستان کے مدقر نین میں سب سے ممتاز مدقرن ہیں۔ ان کی خدمات کا اعتراف ان کی زندگی میں بھی ہوا اور بعد میں بھی۔ان کی محیار کی بیش نظر انجمن ترقی اردو ہندنے ان کی معیاری تدوینات کو بغیر کسی تعطل کے برابر شائع کیا اور پاکستان میں بھی انجمن ترقی اردو پاکستان ،کراچی ،اور مجلس ترقی ادب لا ہورنے ان کے متون شائع کیے۔ درس نظامی کی ادھوری تعلیم پانے والے اس طالب علم نے ہندوستان اور پاکستان کے علمی حلقوں سے تحقیق و تدوین کے باب میں محضر شہادت کھوایا۔ چندنمایاں محققین و مدقر نین کے ان کی تدوین مہارت برتا شرات پیش خدمت ہیں:

ڈاکٹر خلیق البخم نے مثنو یات شوق کے پیش لفظ میں انکھا ہے: ''متی تقید پر میری تھوڑی بہت نظر ہے، اس کے وثو ت کے ساتھ کہدسکتا ہوں کہ اُردو میں رشید حسن خال کے پائے کا کوئی اور متن نقاد ابھی پیدائہیں ہوا۔ خال صاحب کوئنی تقید کے سائنفک طریقوں پر قدرت حاصل ہے۔ دہ املا اور تلفظ کے ماہر ہیں ، ای لیے وہ متن کا جس طرح تقیدی اڈیشن تیار کرتے ہیں ، وہ کوئی اور نہیں کرسکتا۔' [11]

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری لکھتے ہیں:''وہ زبان کے ماہر ہیں، نغات پران کی نظر بہت گہری ہے، تو اعد کے مسائل سے ان کے ذوق کو خاص مناسبت ہے، معانی و بیان کوانہوں نے جس طرح پڑھا ہے اب اس کی کوئی مثال شاید ہی سہ ہے آئے ، املا کے فن میں وہ مجتمد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ شاعز نہیں لیکن ان کا ذوق شعری بہت بلند ہے۔ یخن فہی ادر نکت رسی میں ان کا کوئی جواب نہیں، وہ باریک بین ادر تیز فہم ہیں، شعر کے حسن وقتے کوخوب جھتے ہیں۔ ان کی فکر میں بلندی تجریر میں بانکین اور قلم میں بلاکی کاٹ ہے۔''[187]

ڈاکٹر جمیل جالبی کے نزدیک رشید حسن خال کی تدوینات'' آنے والی نسلول کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔''بقولِ ڈاکٹر نیر مسعود:''وہ کلا بیکی متون کے بہترین تدوین کرنے والول ہیں ہے تھے اور بہی متن ان کا نام زندہ رکھیں گے۔''میراخیال ہے کہ تحقیق و تدوین کے کام آئندہ بھی ہول گے گر اس معیار کی توقع کم ہی کی جاسکتی ہے۔ اس اعتبار سے ممکن ہے، خال صاحب ہی''خاتم المدة نین' نابت ہول۔''[۱۲۴]

ڈاکٹر گیان چند جین کہتے ہیں: ''رشید حسن خال کے جملہ تدوین کام مواد ناع بھی کی تدوینات ہے بھی بھاری ہیں۔میراخیال ہے کہ منتقبل میں بہت عرصے تک خال صاحب کے پائے کا دوسرا مدوّن سامنے نہ آسکے گا،ای لیے میں انھیں ' خدائے تدوین'' کہتا ہوں۔ کوئی آزردہ ہوتو ہواکرے۔''[10]

رشید حسن خال نے تدوین کی روایت سے اعلیٰ تدوین نمونوں کوسا منے رکھتے ہوئے ، صحت مندعناصر کواپی تدوینات میں جمع کیا، منصرف یہ بلکہ اس میں قابلِ ذکر اضافے بھی کیے تحقیق میں انھوں نے حافظ محمود شیرانی کو معلم اول اور قاضی عبدالودود خال کو معلم ٹانی قرار دیا۔ان اصحاب کے تحقیق کارناموں سے انھوں نے روشنی حاصل کی اور تحقیق کوکل وقتی مشغلہ بنایا۔ تدوین سلیقے کے لیے ان کے سامنے مولانا

امتیاز علی خال عرقی معیار اور نمونہ تھے۔الملا کے مسائل سے آتھیں بیشہ وارا نہ زندگی کی ابتدا سے دوج پار ہونا پڑا جس کے نتیج بیلی آتھوں نے ڈاکٹر عبدالت ارصد بیقی سے کسپ فیض کیا۔ اردوا لملا کے باب بیس رشید حسن خال ایک و بستان کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے اختلاف بھی کیا گیا اور اتفاق بھی ۔منفہ طالمل کے لیے اٹھوں نے اردوکو خود بختاری کا درجہ دیا اورصو تیا ہے اور تو اعد کی بنیا دفر اہم کی جندا یک اختلاف اس کوشش کو مراہا گیا۔ الملاء تلقظ مرمونے اوقاف اوراع اب ڈگاری کے مسائل پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان وسائل کو اٹھوں نے اپنی تدویات بیس اس کوشش کو مراہا گیا۔ الملاء تلقظ مرمونے اوقاف اوراع اب ڈگاری کے مسائل پر ان کی گہری نظر تھی ۔ ان وسائل کو اٹھوں نے اپنی تدویات بیل امین اور قریبات ای بیلو کی بنا پر تو شخص متن کی جن کی بنا پر تو شخص متن کے جن کی بنا پر تو شخص متن کے جن کی بنا پر تو شخص متن کے جن کی بنا پر تو شخص متن کی بنا ہوتھ میں بنیادی ما خذات پر دورتو دیا جاتا ہے لیکن اُن کی بر مرتبہ متون سے تحقیق میں بنیادی ما خدات کی تلاش میں محتاط روبیا ختیار نہیں کیا جاتا ، اس مطرح تقدیم عانوی ماخذات کی تلاش میں محتاط روبیا ختیار نہیں کیا جاتا ، اس میلو ما سے کو بیلی کی اور دوبر عموماً مول نہیں لیا جاتا ، اس مل حقد کی تلاش میں محتاط روبیا ختیار توبی کا کو بخو بی سیکھا جا سکتا ہے۔ متن دونوں طرح کے ماخذات کی معلومات کا تنجید ہیں۔ ان کے مرتبہ متون سے تحقیق اور تدوین کے طربی کا کو بخو بی سیکھا جا سکتا ہے۔ متن دونوں طرح کے ماخذات کی معلومات کا تنجید ہیں۔ ان کے مرتبہ متون سے تحقیق اور ترد وین کے طربی کا کو بخو بی سیکھا جا اسکا کے مرتبہ متون سے تحقیق اور ترد وین کے طربی کی کارکو بخو بی سیکھا جا سکتا کے متن دونوں کے ماخذات کی معلومات کا تنجید ہیں۔ ان کے مرتبہ متون سے تحقیق اور ترد وین کے طربی کارکو بخو بی سیکھا کو اسکا کو کو بی کو بی کو بیا کو کی کو بی کی کو بیکھا کو کو بھول کے کو بیسکو کی کو کو بیکھا کو کو بھول کے کو بیکھا کو کو بھول کے کو بیکھا کو کو بھول کے کو بیکھا کو کو بھول کی کو کو بھول کے کو بھول کے کو بھول کی کو کو بھول کے کی کو بھول کے کو بھول کے کو بھول کے کو بھول کے کو بھول کی کو کو بھول کے کو بھول ک

## والي:

ا\_رشیدهن خال کے خطوط مرتبد ڈاکٹر ٹی۔ آررینا: اُردو بک ربو بورہ الی : فروری ۲۰۱۱ بص ۱۸۱۔ ۲۔ او بی تحقیق مسائل اور تجوید : انفیصل ناشران و تا جرانِ کتب ، لا بور : نومبر ۲۰۰۳ء : ص ۹۷۔ ۳۔ رشیدهن خال کے خطوط مرتبد ڈاکٹر ٹی۔ آررینا: ص ۳۲۷۔

٣\_الصاً:ص١٧\_

۵\_اصول محقق وترحيب متن: سنگت ببلشرز، لا مور: ۱۰۱م: ٥٨ما\_

٢ - حافظ محود شيراني اورأن كي على وادبي خدمات مجلس ترتي ادب، لا مور طبع اول جون ١٩٩٣ء : ص ٥٥١ -

عدر شیرحسن خال کے قطوط مرتبہ ڈاکٹر ٹی۔ آررینا بص ۷۵۔

٨\_اخيارِ أُردو(ما مهامه): مفتذره توى زبان يا كتان ،اسلام آباد: جولا كَي ٢٠٠٨ء:ص٣٣\_

٩ يهج وتقيق متن ،اواره اد گارغالب ،: كرا چي : ٢٠٠٠ ء:ص٥٣ \_

• الكُلزالِسِم مرتبدرشيدهن خال: مجلس رقي ادب الامور: نومبر ٢٠٠٤ء بص ٥٦\_

ال يحر البيان مرتبدشيد حسن خال جلس ترقي ادب الا مور: من ٢٠٠٩ عن ١٩٠٠

۱۲\_ **مثنويات يثوق مرتبه رشيد ح**ن خال: انجمن ترقي اردويا كستان، كراچى: ۱۹۹۹ء: صب\_

۱۳ ـ رشیدهن خال کے خطوط مرتبہ ڈ اکٹر ٹی۔ آر رینا: ص + ۷۔

۱۲۰- مكاتيب رشيد حسن خال مرتبرة اكثر ارشد محمود ناشاد: ادبيات ، لا بهور: جون ۲۰۰۹ م: ص ۲۹-

۵ا\_کتاب نما (ماہنامہ) بنی وہلی بختبر ۱۹۹۸ء:ص ۲۸\_

# وبوان زاده نسخ دوالفقاراورسخ عبدالحق کے اختلافات سن کامخفر تقیدی جائزہ

#### **Aamir Rasheed**

Lecturer Department of Urdu, Govt. Isalamia College, Kasur

.Abstract: Devanzada is a collection of Zahur ud Din Hatim's poetry. Hatim was one of the important poets of Delhi. He belonged to the movement of Eham Goi. He was the key figure of this movement. He composed his poetry in favour and for the promotion of this movement. After the movement ended, Hatim edited his poetic work and called it Devanzada. It has been edited and annotated by two able researchers of 20th Century: Dr. Ghulam Hussain Zulfikar, who edited it with the help of four different manuscripts, and Dr. Abdul Haq, who compiled and edited it in the light of seven different manuscripts. Hasrat's Intikhab of Devanzada and Dr. Zulfikar's collection were also with Dr. Haq. The present study is the comparative analysis of these two edited versions of Devanzada.

ڈاکٹر غلام حین ذوالفقار کامرتبرد بوان زادہ مکتبہ خیابان ادب سے مارچ ۱۹۷۵ء میں شائع ہوا۔ بیالدیش خط تنے میں ہے اورٹائپ میں شائع کیا گیا ہے:

| قيت  | سانز    | صفحات        |  |
|------|---------|--------------|--|
| ra/- | PXa.ris | <b>***</b> Y |  |

ولولاه زاده کی تنه روته و زر م کل دانقلمی نسخوا به سره و لی گئی ز

و پوان زادہ طبعِ اوّل مجلّد ہے۔ ہلکے خاکی رنگ کی جلد معیاری نہیں، عام می جلد ہے۔ چوڑائی کے رُخ کتاب کا مسطربرا ہے۔ سفید رنگ کے سرور ق کے درمیان میں ہزرنگ میں خطِ نستعلیق میں دیوان زادہ لکھاہے۔ کاغذا تنامعیاری نہیں اور نہ ہی بلکل سفید ہے، بلکہ اس کارنگ پرانے کاغذوں کی مانند پیلااور خاکستری ہے۔ ہر صفحے پرنٹرکی تقریباً ستائیس (۲۷) سطور آسکتی ہیں۔

|       |                                    | ريان ورود و يب درين     |
|-------|------------------------------------|-------------------------|
| ۵۱۱۹۵ | پنجاب بو نیورٹی لائبر بر ی، لا ہور | ا نبخهٔ لا ہور ( قلمی ) |
| DIT4  | انڈیا آفس لاہرری بلندن             | ۲ نیخهٔ کندن (قلمی)     |
| p1179 | المجمن ترقى أردو، كراتي            | ٣ نيخهُ گراچي (قلمي)    |

BIIAA

۳ نیخ رامپور ( قلمی )

اِن ننخول کے علاوہ ایک مطبوعہ ننخ (انتخاب حسرت (مطبوعہ ):احمد المطالع ،کانپور:۱۹۲۵ء) ہے بھی ترتیب ویڈ وین میں

مدد ٽي گئي:

مذكوره بالانسخوں میں نسخۂ لا ہوراسای اور باقی نسنخ امدادی نسخوں کے طور پراستعال ہوئے۔

نسخ عبدالحق ۲۰۱۱ء میں شائع ہوا۔ یہ چار سوچون (۳۵۴) صفحات پرمشمل ہے اور اس کی قیمت۔ ۴۵۰ روپ ہے۔ اے بیشل مشن فارمینوسکر پٹس، مان سنگھ روڑ ،نگ دہلی نے 'پرکاشیکا' کی حیثیت سے شائع کیا ہے اور اس میں دِلی کتاب گھر،گل خانخانہ، جامع مسجد، دہلی۔ ۴نے اشتراک گیاہے۔

نے عبدالحق کو پیشنل مشن فارمینوسکر پٹس (National Mission for Manusc ripts) کی طرف سے شائع ہونے والی پہلی کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نیخہ عبدالحق مجلد ہے۔ خاکی رنگ کا سرورق گہرے لال رنگ کی کپڑے کی چلد پرچڑ ھایا گیا ہے۔ سرورق کے اُوپر پرکا شیکا۔ ا' درج ہے۔ درمیان میں سرخ اور سفیدروشنائی سے خوبصورت انداز میں ویوان زاوہ جلی حروف میں درج ہے۔ دیوان زاوہ کے نیچے با ئیں طرف نیش ظہورالدین حاتم' کھا ہے۔ اس کے نیچے مرتب عبدالحق' کے الفاظ ہیں۔ آخر میں بائیں طرف مونوگرام' ہے، جس پر ہندی اور انگریزی میں نیشنل مشن فارمینوسکر پٹس کھھا ہے۔ خوبصورت جلد اورخوش نما سرورق نے کتاب کو دیدہ زیب بناویا ہے۔ جس پر ہندی اور انگریزی میں نیشنل مشن فارمینوسکر پٹس کھھا ہے۔ خوبصورت جلد اورخوش نما سرورق نے کتاب کو دیدہ زیب بناویا ہے۔ جس پر ہندی اور انگریزی میں کتاب کا مسطر ہوا ہے جس پر بناویا ہے۔ سے کا س کی تاب کا مسطر ہوا ہے جس پر بناویا ہے۔ سے بیادیا ہو میں کا سطر یہ کا سے کا س کتاب کا مسطر ہوا ہے جس پر بناویا ہے۔ سے بیادیا ہو میں کا سطر یہ کی تقریباً چوہیں (۲۲۲) سطر یہ کسی جس کی میں۔

جن شخول ہے تدوینِ متن میں مدد لی گئی، اُن کے نام ہے ہیں:

|                                                      | * ** !        | . ,                          |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| سنت غانهٔ عبدالحق دبلی                               | #110 <u>4</u> | ا ـ د بیوانِ حاتم ( قلمی )   |
| مستسب خاعة المجمن ترقي أردو، بإ كستان، <i>كرا</i> جي | @1F19         | ٣-ديوانِ حاتم (قلمي)         |
| انڈیا آفس لائبر ریمی بلندن                           | PILE          | ۳_ديوان:زاده (قلی)           |
| رضالا ئېرىرى، رامپور                                 | æΠΛΛ          | ۴۶_د <b>یوان</b> زاده (قلمی) |
| مسلم بو نیورش علی گڑھ                                | øIIAA         | ۵_و یوان زاده ( قلمی )       |
| پنجاب یو نیورٹ لائبر بری ، لا ہور                    | ۵۹۱۱ م        | ۲ رو بوان زاده ( قلمی )      |
| لائبرىرى راجيهجودا بادبكهنئو                         | 1.            | ۷ ـ و بوان زاده ( قلمی )     |

ان المی شخوں کے ملاوہ تدوین وتر تیب کے اس کام میں نسخہ ذوالفقار اورانتخاب حسرت سے بھی براہ راست مدولی گئ۔
اس سے پہلے کہ دونوں شخوں کے اِختلافات ِشنخ پربات کی جائے ،مناسب ہوگا کہ چند علامتیں وضع کر لی جا کیں، تا کہ تمام سنخوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کوبار بارکممل نہ لکھنٹ پڑے اوراختصار سے حوالے پیش کیے جا سکیں۔ وضع کر دہ علامتیں حسب ذیل ہیں:

| تاریخ کتابت     | علامت | نام ْسخە    | تميرشاد |
|-----------------|-------|-------------|---------|
| ١٢١١ه           | لد    | نسخة لندن   | !       |
| (נַטָּטַ) אווזפ |       | شخهٔ گراپگی | "r      |

| DIIXX          | رپ        | تسجئه راميود  | _ <b>F</b> |
|----------------|-----------|---------------|------------|
| ۵119۵          | )         | ئىخە' ئا بەور | ~ iv       |
| ۸۵اارم         | رل        | تشخيرُ و بلي  | _0         |
| ۸۸۱۱م          | <i>مگ</i> | نسخه على كراه | ٢_٢        |
| س <i>ت –</i> ك | نگ        | نسخه للكهناق  |            |
| ش19°0          | پ ک       | انتخاب كانيور | ٠,٨        |

نسخہ دُ والفقار کے مرتب نے اختلا فات ِ نُنخ کے اندراج ہے متعلق وضاحت ' حرف آغاز' کے صفحہ نمبر ۳ پر کر دی ہے ، جبکہ نسخہ عبدالحق کے مرتب نے اس حوالے ہے کہیں گو ئی وضاحت نہیں گی۔

سب سے پہلے ذیل میں دونو ل نتول کے ان اختلافات کو درج کیا جار باہے جوم مربول سے متعلق میں ۔ نیخ والفقار کے مرتب نے نیخ کا ہور کے ۔ نیخ عبدالحق کے مرتب نے نیخ کا ہور کے ۔ نیخ عبدالحق کے مرتب موجود اختلافی معربول کے ساتھ کا اس فہرست میں سطر کے بعد سخت عبدالحق کے اختلافی معربول کے اس فہرست میں معربول کے آگے جندعلا ما ت اور بھی و کھنے میں آئیں گی ۔ ان کی وضاحت اس فہرست کے بعد کی جائے گی ۔ اختلافی معربول کی میں معربول کے آگے جندعلا ما ت اور بھی و کھنے میں آئیں گی ۔ ان کی وضاحت اس فہرست کے بعد کی جائے گی ۔ اختلافی معربول کی میں شامل معربول میں صرف کے لفظی اختلاف ہے ، فی الوقت ان کومعربول کی اس فہرست میں شامل معربول کا اختلاف ہے ۔ اس طویل فہرست کو جائے گی ۔ ان سالویل فہرست کو جائے گی ۔ ان کی فہرست کو بیش کرنا نا گزیہے ، کیونکہ اختلاف میں معربول سے متعلق اصل صورت عال کا اندازہ اس فہرست کے مشاہدے کے بغیرمکن نہیں ۔ بیش کرنا نا گزیہے ، کیونکہ اختلافی معربول سے متعلق اصل صورت عال کا اندازہ اس فہرست کے مشاہدے کے بغیرمکن نہیں ۔ بیش کرنا نا گزیہے ، کیونکہ اختلافی معربول سے اور نہیں الفاظ کی ترتیب کا اختلاف ہے ۔ اس طویل فہرست کے مشاہدے کے بغیرمکن نہیں ۔ بیش کرنا نا گزیہے ، کیونکہ اختلافی معربول سے متعلق اصل صورت عال کا اندازہ اس فہرست کے مشاہدے کے بغیرمکن نہیں ۔ بیش کرنا نا گزیہے ، وافقار کے اختلافی معربول سے متعلق اصل صورت علی کونے وفید خوالہ جات

صفحه: سطر تسجي عبدالحق تمبرشار ١١٠ آشاجات تو موحاتم خدا كا آشا (؟) پر قيامت تك نه ياو كاتو جم ما آشا «پ آب الا:١١ حاتم ہے میں جو تکم کیا تھا سوأس گھڑی (؟) حاتم کے تین جو تکم \_ الخ \_ \* ١١١: ١٤ يأس كى كنۇكوكى نەپىنچا (؟) كىچى، لەر شەپىنجاڭىە داپ ئى كوكونى \_1" اے بادہ مت اُڑادے گریان کی دھیاں (؟) اب باؤمت آ ژاوے \_\_\_الخ **∠**:#A \_1~ ساے سے بھا گہاہے میرے دہ۔۔الخ اعْت به لنا عاد عبراركول (؟)رب 9:I(A جودر دمين شريك جو\_\_\_الخ جودرديس بوسائقي ال دل نگارول كا (؟) 10-119 تخ نگاه حمل کولگائی سودو بموا (؟) لر سيغهُ نگاه كاجس كولگايا\_\_الخ بار مرب 10:119 عاتم قارخانة ستى من آن كر (؟) ا حاتم قمارخانے میں ستی کے آن کر MIN'M یان مسی کی تیری تکرار تھی مجلس کے نیے ،لد، (١٠٠٠) کی ۔۔۔ کا تیرے جان مجلس میں تھاذ کر MILL \_ 9 شرم رکهنا ، بجرم رکهنا ، دهرم رکهنا (؟) رب سداشرم دکھرم\_\_\_الخ ،لد \_1+ m:1ma

|                                                                                         |                  | 4            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| وطرجول آفناب صبح ده محشر خرام آيا (؟)                                                   | 1 11172          | _11          |
| دیا تب حق نے بدلاصبر کا جب پاس ہو بیٹھے (؟) ۔۔۔۔ جب پاس ہو بیٹھی                        |                  | _ir          |
| بانگ مرغ کی یان نہیں ہے درست (؟) کیجی رپ بانگ مرغی ۔۔۔الخ                               | 101.0            | _11          |
| پیل کہاں چُنے گاجوتو اُٹھ چلاہے برہے آج (؟) کھل کہاں جینے کا۔۔۔اٹخ ،لد                  |                  | -16          |
| مارا جلا کے آگ لگاتن بدن کے بیچ (؟)رپ جوں ٹمع دے کے آگ جلا یامکن کے بیچ                 | 10 IY+           | ۵ار          |
| مم نے پایا ہے خُد اکوصورتِ انسان کے بچے ،لدول ہے ظہور مظہر حق ۔۔۔ الح                   | r.141            | _14          |
| كرماتم ياداحوال شهيدال الدسيجيءول المصاتم ياداحوال شهيدال                               | 17177            | <u> ک</u> ار |
| تجھے نہ خوف خُدا کا نہُم ہے دوز خ کا (؟) رپ، کپ نہ خوف تجھ کو۔۔۔الخ                     | 18":149          | _{1/\        |
| تواں کے پاس جاجو ہوننگ چیٹم وول کا نسیس ،لد ، کچھ تواس ہے جاکے ۔۔ الح                   | A:1AF            | _19          |
| أنْ كَمُ كُورُ ابْوَكُرُكِ عِنْ أَن صاحبِ خانه رقص (؟) رب، لد سروقند ہوكر الخ           | A:IAZ            | _**          |
| آنے کا کررے ہیں تیراانظار جمع (؟)لد، کچ تشریف لا کہ ہیں گے تیرے۔۔الخ                    | 4:195            | _81          |
| كيا كچيري كي يكي ديوانے اب كے كمال (؟) لد _ آپ كود يوانے اب كے سال سيج مرب              | 1:196            | _++          |
| وشمن اُس کا ہوں کہ جس کی طبع ہے ذم کی طرف (؟) لد ، رپ بلطبیعت ہے۔۔۔اگخ                  | 0:17*            | _44"         |
| نذراناتا ہے تیرے مُسن گی دریا کی موجوں گی (؟) کرے جھ مُسن کے دریا کی موجوں کے تقعد ت کو | 9:14 1           | _ <b>r</b> r |
| شاید تضاکے ہاتھ میں اُس دم بلی قلم (؟)رپ اُس دم قضائے ہاتھ میں شاید بل قلم الد          | 1:111            | _ra          |
| سیرے دبن سے وصف میں حاتم ساشعر گو (؟) ۔۔۔۔۔ حاتم خوش ہے                                 | 7.771            | _۲4          |
| ا گرطالع نهيں تو قابليت سينت ركھ حاتم (؟) كيج ،لد،رپ ركھ طاق برحاتم                     | 19:444           | _1′_         |
| خُداحافظ ہے جوعاقل کے ہود بوانہ پہلومیں (؟)رپ عجب صحبت ہے جو۔۔اگخ                       | r:rro            | _84          |
| اوراً س کی صفات پر فید اہوں (؟) کچے ،لد برایک صفات پر فید اہوں                          | 4:rpm            | _49          |
| آفتِ روز گار ہوتے ہیں (؟)رپ دعمن دوست دار ہوتے ہیں                                      | 11: <b>1</b> 2+  | _1~•         |
| عاتم أن شوخ بيشه نبرل (؟) لد عاتم برايك بيانخ                                           | 10:10"           | _171         |
| محضر حن وعشق کا قضیہ (؟) کیج ،لد                                                        | 19:1/2+          | _٣٢          |
| وه نتی ساے اور ندجھ ساے (؟) عگ وه ندجھ ساے اور ندتھ ساے س                               | Z: <b>Y</b> AZ   |              |
| تو کھومت دین کودُنیا کے پیچھے (؟) لد تو دُنیا کی طلب بیس دین مت کھو،رپ                  | r:raa            | _{100        |
| پُپ رہا کر بردوں کی مجلس میں (؟)رپ جسین مرنے میں مرگ ہے پردا                            | 7:149            | _ra          |
| ریمی ایک عافیت کا کونا ہے (؟) دپ گورایک عافیت کا کونا ہے                                | Y:#A9            | _٣4          |
| اِن شَمنوں کے ڈرسے دل میں تیری محبت (؟) کیج ،لد،رپ ڈرسے مخالفوں کے ۔۔ الخ               | 1+: <b>r</b> qm  | _122         |
| اس طرف مت جاؤ تادان راه ميخانے کی ہے (؟)رپ                                              | Y:1"1+           | _۳۸          |
| ولبری میں تومیرایار ہنرر کھتا ہے (؟)رپ دل کے لینے میں مرا۔ الح                          | <b>1</b> -1-11-1 | _mq          |
|                                                                                         |                  |              |

| سکندرمنش وسلطال ہے                  | بحرو برکاده مشکندرکی غرح سلطان ہے،لند               | 4.PTP  | ڊ°ان    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|
| كةَب أس تَغْ معرى كالخ              | گداس دم آب تیری تین کی ایسی چمکتی ہے،لد، کیج ،رب،عگ | TITIA  | ا۲ا     |
| جرات ب كس كوعشق كے ميداں ميں مرسكے  | اس معرے میں کس کو بجرات کدم سکے (؟) لد، کچ ،رب      | ۳.۳۳۲  | ۲۳      |
| جا وُ حاتم سے چو <u>ح</u> لے نہ کرو | برگفزی جم کوآ ز مانا کیا (؟)لد، کیج ،رپ             | 14:140 | سابها ت |

مصرعوں کے دوالے سے پیش کردہ اس اختلافی فہرست میں نبخہ عبدالحق کے مصرعے کے بعد سوالیہ نشان (؟) اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان مصرعوں کے ماخذ کے متعلق نبخہ عبدالحق کے حواثی میں کوئی وضاحت نہیں ۔ سوالیہ نشان کے بعد جوحوالے درج ہیں ، دہ نسخہ کو والفقار کے حواثی میں اختلافات نبخے کے طور پر موجود ہیں ۔ شینتالیس (۳۳) مصرعے ایسے ہیں ، جن کے ماخذ کی نبخہ عبدالحق کے مرتب نے حواثی میں وضاحت نہیں کی ،صرف نبخہ کا ہور کا اختلاف درج کردیا۔ مناسب ہوتا کہ اپنے متن میں شامل مصرعے کے ماخذ کی نشان دبی پر زور دیا جاتا اور اس کے بعد نبخہ کا ہوریا کی اور نبخے سے پائے جانے والے اختلاف کو درج کردیا جاتا۔ ماخذ کی نشاند ہی نہ کرنے کی وجہ سے نبخہ عبدالحق کے متن میں نقص واقع ہوگیا ہے۔ دومری طرف نبخہ و والفقار کے مصرعوں کانسخہ کا ہورے تعلق رکھنا اوردیگر تمام اختلافات کا بحوالہ کرنے حواثی میں موجود ہوتا اس کے بلندمعی رہونے کی دلیل ہے۔

اگریک نفظی اختلافات پرغور کیا جائے تو نسخۂ عبدالحق کامعیار اور گرجائے گا، کیونکہ اس میں بھی نسخۂ لا ہور کا اختلاف تو درج کر دیا گیا،لیکن اپنے ماخذ کی نشاند ہی نہیں گی گئے۔

ذیل میں اس فہرست کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔اس فہرست میں صرف صفحہ وسطر کے بعد نسخہ عبدالحق اور نسخہ ُ و والفقار کے اختلا فی الفاظ درج ہیں یکمل مصر سے کو درج نہیں کیا جار ہا۔صفحہ وسطر نسخہ عبدالحق کے بیں :

نعي عبدالحق ادرنسخة ذوالفقارك يك لفظى اختلافات اورنسخة عبدالحق كمحذوف حواله جات

| نسخ دُ والفقار | <sup>ش</sup> خەعىدالىق | نبرثار صنى سط |
|----------------|------------------------|---------------|
| ئاچارىلاندىپ   | لا جار (؟ )لد ، کپ     | 14:11         |
| زورير ارب      | روز چترا(؟)            | rile _r       |
| شر یک در پ     | ساقمی(؟)               | ir:#9r        |
| دن کو، رپ،ار   | ون يش(؟)               | i*:ir* p      |
| سوء لديار      | Ę (?)                  | mirm Lo       |
| Ú              | اب(؟)رپ                | Z:1164        |
| ولداد، لد،كر   | ويدار(؟)               | IA IF         |
| د کی کچی، ل    | وقا(؟)                 | Arma _A       |
| <u>:</u>       | أى نے (؟)              | (C:172 _9     |
| CO             | (?)(&                  | 18:112 _1+    |

| <i>J</i> - <u>E</u>   | (?)憂。ĩ                  | IA IM           | _11  |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|------|
| د کیھو،رپ،لر          | تيرے(؟)لد               | HHEE            | _11  |
| کھیت، کر، لد          | كشت(؟)                  | Z:10%           | سال  |
| مثالِآب               | مثال ديده (؟)رپ         | Imam            | _10′ |
| ول، لد،ر <i>پ</i> ،ار | جگر(؟)                  | 1+:101          | _10  |
| بن تيرے               | بے تیرے(؟)              | AGI:F           | ٦١٦  |
| دوستال                | داستان(؟)               | {F':17}+        | _14  |
| خوش                   | خوب(؟)                  | A.IM            | _1A  |
| ديدكر                 | صنم کود کیچ کر (؟)رپ،لد | PENN            | _19  |
| سمم شازياد            | بیش وکم (؟)رپ           | PK1.V           | _٢.  |
| نظركر                 | <i>و کچه کړ</i> (؟) لد  | 10.17.          | _٢1  |
| مربر،لد،ل             | ېرىطر(؟)دپ              | 12:128          | _tr  |
| دِل                   | .تى(؟)                  | P-124           | _44  |
| مروروال               | خورشيدرُ و، يچ ،رپ ،لد  | IM:IAM          | _*** |
| U <u>t</u>            | ند(؟)لد                 | mila            | _10  |
| و ہاں                 | جبي(؟)                  | 19:191          | _ ٢٦ |
| وے                    | كر(؟)لدورپ              | 11:199          | _114 |
| گھر                   | ىر(؟)لدىدپ              | 14:100          | _111 |
| يجنتا                 | بىتا(؟)رپ               | 0.49            | _۲9  |
| زيرتاك                | زير خاك معك             | 12:11           | _5~  |
| انجمن                 | بخن(؟)                  | 19.770          | _171 |
| نهالخبر               | خېرنه لی (۴)رپ          | IA TTO          | _٣٣  |
| زور                   | (?)                     | 1+:٢٢٨          | _۳۵  |
| باكلى                 | تر کچی (؟) کچ ،لد،رپ    | [4: <b>r</b> #] | _#4  |
| عاقل                  | عافل(؟)                 | IA:rra          | _12  |
| <u>پي</u> مول         | <u> بجول</u>            | io:ror          | _٣٨  |
| سكجا تا               | شرما تا (؟ ) کچی الد    | A:rrr           | _1~9 |
| ول بی                 | كون(؟)لد                | 10:179          | _14. |
| ادائيس                | آئلھیں(؟)               | 12:rr4          | _1~1 |

| D.F.             | غيرا(؟)<br>غيرا(؟)     | it:rat         | _174              |
|------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| ترکسِ اوب        | پاکِادب(؟)رپ،کپ        | ia:raa         | ٦٣٣               |
| محصر ہے          | تخارے                  | BYF:0          | -ليلم             |
| مقتول او پر      | آنت زره پر(؟)لد        | HUMF           | _ra               |
| بڑے سیاس         | سپاہی زادے (؟)رپ       | IA.PYA         | LAA               |
| C-13)            | د کیجیتے (؟) کچ ،لد،رپ | 1072*          | _FZ               |
| عليجاه           | بے پروا(؟) کچ ،لد،رپ   | te-tap         | _178              |
| خو يال           | خوبان(؟)               | r+·r9p*        | ^^9               |
| 3 ) مشرو         | سرد(؟)                 | 4:raz          | ≙•                |
| المحربيميت       | اگرماتم(؟)             | IA.P99         | _21               |
| ئك               | اب(؟) کچي،لد،وپ        | A:Mf+          | _ar               |
| محفل،لد، شیج بار | مجلس(؟)رپ              | i.mr           | ے۔                |
| عاشقول           | ويرال(؟) يج مرپ        | f("t" "+       | ۵۳                |
| ابياجو           | يم نے (؟)رپ            | <b>፤</b> ለ:٣٣፤ | -00               |
| مخچی             | بور، دپ، کپ، عگ        | 10.771         | ۲۵۰               |
| $\boldsymbol{z}$ | ين(؟)رپ                | (r:rrr         | <b>پ∆∠</b>        |
| ڈھونٹر <i>ے</i>  | جادے(؟)رب              | HIMM           | ۸۵پ               |
| يسلسل            | تتلسل(؟)رپ             | IA:rra         | _69               |
| بهرت             | تدر(؟) کج ،لد          | 19:ror         | *F                |
|                  |                        | =              | <u>د گراصناف</u>  |
| اب               | إن(؟)لد                | 1:121          | _41               |
| ممسك             | ِخْلِل(؟)<br>بخيل(؟)   | ۳۷٤            | -4r               |
| زمن              | ىخن، دل <i>بلد</i>     | nrzr           | ٦٢٣               |
| نظر              | گلہ(؟)                 | IT:PIA         | ۾ <del>لا</del> پ |

کیکفظی اختلافات کی اس طویل فہرست سے ڈاکٹر عبدالحق کے مرتبہ نسخے کے اختلافات نے سے تعلق خامی اور زیادہ واضح ہو

کرسا منے آتی ہے۔ تقریباً چونسٹے (۱۴۴) کیک فظی اختلافات میں سے صرف تین (۳) لفظوں کے ماخذ کی نشاندہ ی گئی۔ حواثی میں زیادہ
وفت نسخہ کا ہور سے اختلہ فات کو درج کرنے میں لگا دیا گیا ہمثلاً انسخہ کا ہور میں اگر انجمن ہے اور نسخہ عبدالحق میں ہمخن شاملِ متن کیا گیا ہے تو
یو جتایا گیا کہ انجمن = نسخہ لا ہور ایکن خن = (ماخذ) جنسخہ عبدالحق میں ان اختلافات کے اندراج کا مقصد نسخہ ذوالفقار کے معیاری متن کو

مشکوک اور ناقص ظاہر کرناتھا نیچہ کا ہور مرتب کے پیشِ نظرتھا ہی نہیں۔اختلافات دراصل نیچہ و دالفقار سے تعلق رکھتے ہیں جونیچہ کا ہورہی کافتش ہے۔ایسی صورت میں نیچہ عبدالحق کی حمایت سے گریز ہی کرنا پڑے گا اور نیچہ و دالفقار بجاطور پرقابلِ تعریف ہے۔

نیخ عبدالحق کے مرتب نے صرف مقرعوں اور لفظوں ہی کے حوالے سے اختلافات نہیں برتے ، بلکہ غزلیات کے سنین کا معاملہ اور بھی تبحیدہ ہے جس میں نیخ عبدالحق کے مرتب نے اکثر غزلیات کے سنین کؤسٹہ و والفقار سے مختلق اہر کیا ہے سنین سے متعلق اختلافات میں بھی مرتب نیخ عبدالحق نے تدوینی اصولوں سے انجراف کیا ۔ افھوں نے اپنے درج کردہ سنہ کا ماخذ نہیں بتایا ، بلکہ ان کی تمام تر توجہ حواثی نیخہ کا مہور (دوسر لفظوں میں نیخہ و والفقار ) سے اختلاف کرنے میں صرف ہوئی۔ بیفہرست بھی کافی طویل ہے ، لیکن اس کو بھی چیش کر نااز حدضروری ہے نیخ معبدالحق کے مرتب نے جہاں دیکھا کہ نیخہ کا مہور میں بیسنہ ہے اور کسی دوسر سے نیخے میں کوئی اور قوا ہم اور غیرا ہم کونظر انداز کرتے ہوئے مختلف سنہ کومتن کا حصہ بنادیا اور اپنے ماخذ کی نشاند ہی بھی نہیں کی ۔ ذیل میں نیخ عبدالحق اور نوج کر ذوالفقار کے اختلاف سنین کی فہرست پیش کی جاتی ہے ۔ صفحہ وسطر نوخ عبدالحق کے ہیں ۔ نیخ عبدالحق کے صفحہ وسطر اس لیے درج کے جارہ ہیں ، کیونکہ اس نیخ نے زیادہ تر اختلافات اور مسائل کو جنم دیا ہے اور اس کے متن وحواثی کابار بارمشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ سنین سے متعلق فہرست ملاحظہ ہو:

### نسخه عبدالحق اورنسخهٔ ذوالفقار کےاختلافات نین اورنسخه عبدالحق کےمخدوف حوالہ جات

| نسخئه ذوالفقار | نسخه عبدالحق             | صفحہ:سطر | نمبرشار |
|----------------|--------------------------|----------|---------|
| øller          | ا۳۱۱ه(؟)رپ               | 1+:1+2   | _1      |
| PYIIQ          | <i>ال-ن</i>              | Z:1•A    | _r      |
| 100اھ،گر،لد    | mall (?)                 | 6°:11+   | ٣       |
| 9٢١١م          | ۱۲۸ه، عک                 | f:Iff    | ٣       |
| اكالم          | ۸ کااه (؟) رپ            | 4:111    | _0      |
| 1121ه          | + ۱۲ه، (؟)رپ             | PHP.     | _×      |
| مالااله عديد   | ١١١ه(؟)                  | 10179    | _4      |
| ۲۵۱۱ه ۲۵۱۱     | ١١٥٢هدپ،عگ               | CHAL     | _^      |
| ۳۸۸۳           | ۱۱۸۲ه،رپ                 | Tr:Tr    | _9      |
| ∻۵اا∞          | ١١٥٥ه(؟)(حواثي نبير)     | 9:188    | _1+     |
| MINA           | ۱۲۳ه (؟)رپ               | ETT      | _11     |
| ۳۲۱۱۵          | ۱۲۱۱ه(؟)عک               | f:#Z     | _11     |
| ۳۱۱۱۱۵         | ۱۳۴ه (؟)رپ               | 9:17%    |         |
| ٨٢١١ڝ          | ٨ ٧ اله (؟) (حواثي نبير) | 10:11**  | _16     |

| Judialir.           | ۰۳الھ(؟)رپ                 | ለተነተኛ              | _10  |
|---------------------|----------------------------|--------------------|------|
| +م)اا∞              | ۱۲۵ه(؟)رپ                  | ∠:1 <b>m</b> 6     | רו"  |
| ماااھ               | ۷۲۱۱(؟) پې                 | LIPA               | _1_  |
| هاااه               | ١١٥١ه(؟)رپ                 | 11:117*            | _!A  |
| ווווש               | ٣٢١١ه(؟)رپ                 | 1.16%              | _19  |
| سا110 ص             | ۱۵۱۱ه(؟)رپ                 | 1:174              | _r+  |
| ۵۵۱۱۵               | ۱۵۳ه(؟)رپ                  | 9:1679             | _#1  |
| ۱۱۲۲ه               | ١٢١١ه(؟)رپ                 | 9:10+              | _rr  |
| ٢١١١١ھ              | ۹۳۱۱∞(؟)رپ                 | 14:11aa            | _rr  |
| 11119               | ۳۳۱ه(۲)رپ                  | 11101              | _*** |
| الاااه              | ۱۱۵۴ه(؟)( کوئی حواثی نہیں) | +F1:A              | _10  |
| ماااهار،لد          | ۱۳۳هه(۶)رپ                 | विस                | ۲۲   |
| ١٢٨ اله ، د پير الد | ٩٧١١ه(؟)                   | 1+:146             | _172 |
| ۱۸۲اه الم الرورپ    | ٣٨١١ه(؟)                   | 10:12+             | _t^  |
| عالم                | ۱۱۵۳ه(؟)رپ،لد              | 10.121             | _rq  |
| ۳۱۱۱ه               | ۱۱۸۴ هندپ علک              | 11:120             | _٣4  |
| الااأهاريمرپ        | ۷۲۱۱ه(؟)                   | r:12r              | .۳1  |
| س، ن                | ۵۸ اھ(حواثی نیس)           | 16:179             | _rr  |
| ١٩٢هارب             | الاااھ(؟)رپ                | 11-122             | _##  |
| ۲۲ااه               | الالاه(؟)رپ،لد             | T-12A              | _144 |
| <sub>ው</sub> ዘየሻ    | ピーぴ                        | A:(A+              | _٣٥  |
| ا ۱۵ اھ اگر ، برپ   | ١١٥٨ھ(؟)رپ،لد              | 9:142              | _#4  |
| plint               | ۱۳۱۱هه(؟)(حواشی نبیس)      | hilde              | _٣2  |
| ۸۳۱۱م               | ١١٣٥ه،رپ،عگ                | 9:1/\              | _٣٨  |
| ع۱۱۱ه               | ۱۲۸ه،رپ                    | 14:114             | _179 |
| 11110ءلديار         | ۱۳۹ه (؟)رپ                 | 4:196              | _(~  |
| المادي الم          | ا۱۳۱۱ه(؟)رپ                | 10:190             | اہم۔ |
| 2011هالديار         | ۲۵۱۱ه(؟)                   | 7:1-1              | _rr  |
| ۱۲۳ اهار الد        | ۱۲۱۱ه(؟)رپ                 | [1/1] <b>*</b> +1/ | _~~  |

| 11119             | ۲۳۱۱ه(؟)رپ           | r:r•2            | _ ^~ |
|-------------------|----------------------|------------------|------|
| ۳۵۱۱م             | ۱۵۲ه (؟)رپ           | 12:Y•A           | _%   |
| שוואר             | 7511m(?)             | 1:111            | _1~4 |
| ۳۳۱۱۵             | ۱۳۲ه(؟)رپ            | 12:111           | _^_  |
| ١١٢٤هار،لد        | ۱۲۲ه (؟) رپ          | 14:414           | _^^  |
| ١٢٤ه المار،لد     | ۱۲۲ه(؟)رپ            | Y:MA             | _179 |
| ١٢٥ هار،لد        | ا۲ااھ(؟)رپ           | 10:MA            | _0+  |
| 1111ه، ر، لد      | الاااھ(؟)رپ          | 14:419           | _01  |
| ₽۸۱۱م             | P711و(?)             | 14:11            | _ar  |
| ۱۱۵۳ حرالد        | ۱۱۵۲ھ(؟)رپ           | A:rri            | _0"  |
| ארווש             | الاااهه (؟)رپ        | 4-444            | _۵۳  |
| ٢٨١١٩             | ۱۸۲ه(؟)رپ            | ir:rra           | _۵۵  |
| الاااهار،لد       | ۱۲۲ه (؟)رپ           | 10:44            | _a_  |
| الاالط            | ۸۸۱۱ه(؟)رپ           | 19:77*           | _04  |
| # YII             | ١٢١١ه(؟)(حواثي تبيس) | וד:דדץ           | _6^  |
| اممااح            | +۵۱۱۵(۶)لد           | (*: <b>*</b> (** | _09  |
| ۱۱۲۲ <sub>ه</sub> | الاااه(؟)رپ          | A:rec            | _4•  |
| ۱۲۳ ه،لد،لر       | ۱۲۱ه(؟)رپ            | 1:172            | _41  |
| ع ۱۱۸۵            | ٣١٤١ه (؟)رپ          | f:ra+            | _11  |
| 1119ھ             | ا۱۸۱۱ه(؟)            | 17: <b>7</b> 00  | ۳۲ر  |
| 149هارير          | الااله(؟)            | 1:144            | _41~ |
| ٢٥١١٩             | ٢٥١هه(؟)حواثي نبيس   | 11:144           | _40  |
| 1101 ھ            | ۱۵۱۱ه(؟)رپ           | 1:149            | YY   |
| ١١٥٣ ه، اربلد     | ۱۲۳ه (؟)رپ           | 14.749           | _44  |
| ۳۵۱۱ه             | ۱۵۲ه(؟)رپ            | A:722            | _4^  |
| ۲۲۱۱ه،رپ،(        | ٣٢١١٩(؟)             | IC:rZA           | _49  |
| 2111ه             | ١٦٢١١٩٠              | P:PAP            | _4*  |
| אדוופיגול         | ۱۳۳ه(؟)رپ            | IM:MA            | _21  |
| الماااه الدير     | ۱۳۵ه (؟)رپ           | ∠: <b>r</b> ∧ץ:  | _27  |

| ۸کااه        | ۵۱۱۱ه(؟)رپ             | f: <b>t</b> AZ    | _4           |
|--------------|------------------------|-------------------|--------------|
| אחוום        | ۱۳۲ه (؟)رپ             | 11":19+           | ~            |
| ۱۱۳۸         | ۱۵۰ه(؟)رپ              | 0:191             |              |
| ١١١٨ه الريوب | ۱۵۲ه (؟)               | 101191            | _44          |
| ۱۱۳۲         | ۳۳۱۱ه(؟)رپ             | A:rar             |              |
| PYIIa        | ١٢١١ه (؟) (حواثی قبیس) | HEPTH             | _41          |
| ∠119ھ        | Pr11a(?)               | 11:494            | _49          |
| 1194ھ        | ٩٢١١ه(؟)               | A:rgA             | _^+          |
| AFILO        | ٩٢١١ه(؟)               | 14.44             | _AI          |
| ۳۱۱۵         | ۱۷۲ه(؟)رپ              | P:P*+9            | _۸۲          |
| ∌اا\ھ        | المااه(؟)رپ            | 1:1411            | _^~          |
| ااها         | ۱۲۳ه (حراثی نبیس)      | 11:1111           | _^~          |
| ۱۱۸۲ ه       | ۸۸۱۱ه(؟)رپ             | ศ:พอ              | _^۵          |
| كاتااط       | ۱۲۳ه(؟)رپ              | 11 11/2           | Υ <b>Λ</b> _ |
| ٦١١٦٣        | ١٢٧١ه(؟)رپ             | I:MA              | _^∠          |
| ٣٢١١٩        | ٣٢١١ه(؟)رپ             | 14:119            | _^^          |
| ۱۱۵۸         | ۲۵۱۱ه(؟)رپ             | 10°;1"1"+         | ^9           |
| ا۸ام         | ۱۸۲ه(؟)رپ              | ir prp            | _9+          |
| ما العلايل   | ۱۳۹ه (؟) رپ            | 11:1111           | _91          |
| ۳کااھ        | ۲۷۱۱ه(؟)رپ             | 1: <b>1"</b> "  " | _9r          |
| BILL         | ۳۷۱۱ه(؟)رپ             | Himmo             | _41"         |
| BITT         | ٩٢١١ه(؟)               | r.mry             | _9°          |
| øllAq        | ۱۱۷۸ه(؟)رپ،کپ          | IT:T12            | _90          |
| מיווש        | ١٣٩ه (؟)لد،رپ          | 1:17+             | _97          |
| PILA         | ۱۸۹ه(؟)رپ              | 19:1771           | _92          |
| 9٢١١ھ        | اكاله(؟)رپ             | 19:1772           | _9A          |
| ACIIO        | ۳۳ ااه (؟) رپ          | Y:rar             | _99          |
| 4711ھ        | ١٥٩ه(؟)لد              | 17:109            | _ ••         |

بیفہرست کافی طویل اور تھا دینے والی ہے، کیاں تمام تھائن کو سامنے لانا ضروری ہے۔ اس فہرست کے مطابق تقریباً سور

۱۰۰ ) غزلیات کے سنین دونو ل سنول میں مختلف ہیں سنین سے متعلق اسنے اختلافات کیوں کر ہوئے اور آخر کس نسخ کے سنین تا تا بل قبول ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب اس فہرست ہی ہیں ہے۔ نبخی او الفقار کے مرتب نے اصول بقروین کے مطابق نبخی کا مہرار جو اسای نسخہ تھا) کا متن پیش کیا اور سنین سے متعلق اختلافات متعلقہ لننے کے حوالے سے حواثی ہیں درج کردیئے۔ لہذا لسخہ ذو الفقار کا معیار بھی بلند ہوا اور آسانی سے تمام معلومات کا حصول بھی ممکن ہوگیا۔ اب نبخہ عبرالحق کے مرتب نے اصول بیا فتنیار کیا کہ جہال نبخہ کا بدر اور دوسر نے نبوں ہیں سند کا ختلاف نظر آیا، وہاں دوسر سے نبخ کا سند شامل متن کردیا اور نبخہ کی ہونا ضروری تھا۔ فہرست جن نبخوں کے سنین متن میں درج کے گئے ، ان کے لیے اسای ہونا ضروری نہیں، بلکہ نبخہ لا ہور سے اختلافی ہونا خروری تھا۔ فہرست سے ظاہر ہونتا ہے کہ سب سے زیدہ اختلافات نبخہ را مجدر کے حوالے سے درج کے گئے بہلن جہال نبخہ را مجدور سند کے مطاطم میں نبخہ لا ہور ہونا ہونہ کہ نہوں ہونہ کہ خواجو افتال ہونہ کہ ہونہ کہ ہونہ کو اور نبخ سے مختلف سند کے کردرج کردیا گیا اور متن میں کی اور نبخ سے مختلف سند کے کردرج کردیا گیا اور متن میں کی اور نبخ سے مختلف سند کے کردرج کردیا گیا۔ اس فہر عرب المن کہ مرتب نے تھر بیا تمام شخوں کے ۔ اصوالا بیلطی ہے کہ تمام شخوں کو بغیر کی تو شخوں کے ۔ اصوالا بیلطی ہے کہ تمام شخوں کو بغیر کی تو شخوں ہونہ ہونا ہے کہ تمام شخوں کو بغیر کی تو سے متعلق اب تک کی بحث سے ثابت ہونا ہے کہ تخر عبد المحق تھوں کے مرتب نے تھر بیا تمام شخوں کو تھر بیا تمام شخوں کو تھر سے تصوالا بیا تھی کہ بیا۔ اس فہر کو تو اس کے مرتب نے تھر بیا تمام شخوں کو تھر سے متعلق اب تک کی بحث سے ثابت ہونا ہے کہ تحر عبدالحق

سو(۱۰۰) غزلیات کے اختلافی سنین میں سے صرف پانچ (۵) کے ماخذ کی نشاندہی مرتب نے کی۔ باقی چھیا نوے (۹۲) غزلیات کے سنین بغیر متعلقہ نننے کے حوالے کے شاملِ متن کر ڈالے جن کونٹے کہ ڈوالفقار کے مقابل لا ٹااور قبول کرناممکن نہیں ہے۔ آٹھ (۸) غزلیات کے سنہ اختلافی تھے، لیکن یہاں مرتب حواشی کا اہتمام ہی نظر انداز کر گئے، یعنی نبخہ کا ہور کا اختلاف حواشی میں بھی درج نہ کیا۔ نبخہ عبد الحق کے مرتب نے سنین کے اندراج میں باحتیاطی کا ثبوت دیا ہے۔ دوسری طرف نبخہ و والفقار کی میں بھی درج نہ کیا۔ نبخہ عبد الحق کے مرتب نے سنین کے اندراج میں باحتیاطی کا ثبوت دیا ہے۔ دوسری طرف نبخہ و والفقار کی حواثی ہے نبخہ عبد الحق کے سنین میں سے اکثر کا حوالہ ل جا تا ہے۔ بیاس کے معیاری اور متند ہونے کی دلیل ہے۔

نسخ عبدالحق اور نسخ فی والفقار کے متن میں صرف سنین کے اعتبار سے ہی اختلاف موجود نہیں ، بلکہ فرمائش ، طرحی ، سرخی غرل اور دوسر ہے شعراکی زمینوں کے اعتبار سے بھی اختلافات موجود ہیں۔ اِن کی وضاحت سے قبل اِن اختلافات پرایک نظر ڈ النا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جہاں تک دوسر ہے شعراکی زمینوں میں کہی گئی غزلیات کا تعلق ہے تواس حوالے سے پائے جانے والے اختلاف بھی بہت اہم ہیں۔

ا نیخ عبد التی کے صفی نبر ۱۰ اپر غزل ہے، جس کی کوئی سرخی اور سند مرتب نے درج نہیں کیا۔ مطلع کا پہلا مصرع میہ ہے:

کہاں چلے ہو ججھے جبور دوستاں تنہا

نیخ دوالفقار کے مطابق یوغزل مرزاصا کب علیہ رحمتہ کی زمین میں ہے اور ۱۲۱۱ھ کی تخلیق ہے۔

۱۔ اسی طرح صفی الرموجود غزل کے مطلعے کا پہلا مصرع ہے:

اس کی نظروں میں دوئی سے جو کہ ہے شہ آشنا

نسخ عبرالحق کے مطابق: پیغزل درزمینِ میر ہےاور۱۵۴اھ کی تخلیق ہے۔ یہاں بھی مرتب نے حوالہ ہیں دیا کہ کس نسخے سے پیمعلومات لی گئیں۔

۔ ننچۂ ذوالفقار کےمطابق بیفز ل زمین مرزاصائب میں ہےاور۱۵۵اھ کا تھی ہوئی ہے۔ پہلی غزل کا اختلاف ننچۂ عبدالحق کے مرتب نے حاشیے میں درج کیا ہے، کیکن اس دوسری غزل کانسچۂ ذوالفقار سے پایا جانے والا اختلاف درج نہیں کیا۔

ن نوئوبرالی کے مرتب نے اپنے مقد مے میں زمینِ مرزاصائب میں کہی جانے والی غزلیات کی تعداد چار (۴) بتائی تھی، جبکہ متن میں صرف ایک غزلیات کی تعداد چار (۴) بتائی تھی، جبکہ متن میں صرف ایک غزل مرزاصائب کی زمین میں پیش کیں۔ قبول کرلیاجا تا، کیونکہ نیخ دُو دالفقار کے مرتب نے ساغزلیات مرزاصائب کی زمین میں پیش کیں۔

ایک غول جس مطعے کامصرع اوّل ہے:

بج اگر ہوچھو تو نا پیدا ہے کی رو آشا

(نىچە عبدالحق: ص ١٠٩)

نسخ اندن کے مطابق زمین مرزاصائب میں ہے۔اختلاف سنے سے قطع نظر مرزاصائب کی زمیں میں کہی گئ غزلیات کی تعداد چار (س) ہی ہے،لیکن نسخ کا ہور میں یہ تعداد سے اسخ عبرالحق نے نسخ کا ہور سے اختلاف برتا اور صرف ایک غزل مرزا صائب کی زمین کے حوالے ہے شامل متن کی ، جبکہ اس طرح اُنھوں نے خود مقدمے میں پیش کردہ معلومات کی تر دید کردی۔ اختلاف کی یہروش مناسب شہیں ہے۔

۔ س نیحی عبدالحق کے صفحہ نمبر ۱۳۳۴ پر موجود غزل' زمین فر مائش فلانی بیگم ۱۳۱۱ھ کے مطلع کا مصرع اول ہیہ ہے: غیر کے حصب حصب کے جاتے ہو بھلا تی بہت خوب نسخہ ذوالفقار کے مطابق اس غزل کی سرخی زمین طرحی ۱۳۲۱ھ ہے۔ نسخہ عبدالحق میں حوالہ درج نہیں ، لہذا نسخہ ذوالفقار

نسخهٔ ذوالفقار کےمطابق اس عزل می سری زمین طرق ۱۹۹۱ه ہے۔ محد سبدا ک میں موالیورٹ میں جمعہ کی معلومات زیادہ متند ہیں۔

المصفحة عايموجودغزل كمطلع كايبلاممرع ب:

جی ترستا ہے یار کی خاطر

ندر عبد الحق مرتب نے نیور الدن کے حوالے ہے اسے زمینِ ناجی میں بتایا ہے، جبکہ نیور و الفقار کے مطابق سیفرز ل زمین طرحی میں ہے۔ یہان نور عبد الحق کے حواثی میں فور کا اختلاف درج نہیں کیا گیا۔

ہے۔ ان ایس آیا ہے دل اس میں آیا ہے دل

یزن نوم عبدالحق کے صفح ۲۱۳ پر موجود ہے اور زمینِ مہمان میں ہے نبخہ و والفقار کے مطابق بیفزل زمینِ طرح میں میں ہے نسخہ عبدالحق کے مرتب نے حواثی میں اپنے ماخذیاا ختلاف کی نشاندہی نہیں کی ،لہذااس کی فراہم کردہ معلومات قابلِ قبول نہیں۔

# ا نے عبدالحق کے صفحہ نمبر ۲۲۰ پرغز ل: فزمین رفیع سودا، ۱۲۹ ادھ ہے: اے شعر کس کے اشک سے ہے پرگن تمام (مطلع بمصر عے اوّل)

نتخہ زوالفقار کی سرخی ہے: 'زمین طرحی در ۱۸۹ه۔

نعير عبدالحق كے مرتب في ماخذ كى نشاندى تبين كى ، جبكي نسخة ذوالفقار كاماخذ معلوم ہے۔

'زمین سودا'کا اختلاف نی عبدالحق کے مرتب نے حواثی میں درج نہیں کیا ،صرف سنہ کا اختلاف درج ہے۔ بیغز ل نسخت لندن میں موجو دئیں۔ ۱۲۹ اے اور ۱۸۹ اے کا فرق بہت زیادہ ہے۔ بظام ۱۲۹ اے اور ۱۸۹ اے کی غزل کا زمین سوداا میں ہوناممکن نہیں ،
کونکہ شاہ حاتم ، سودا کے اُستاد ہیں اور شاہ حاتم نے ۱۲۹ اے میں بیغزل سودا کی زمین میں کہی تو اس کا مطلب ہے کہ سودا نے بیغزل شاہ حاتم ہے جمی پہلے کہی تھی جمیل جالی کے مطابق: مرزار فیع سودا ۱۸۱۱ اے میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر نورالحسن ہا تھی کے مطابق: ۱۱۱۸ ہیں اور اُس بین ہیں کے مطابق ۱۱۱۹ ہیں کے مطابق ۱۱۱۹ ہیں مودا تقریباد ہیں نے درمیان سنہ بتایا ہے۔ ان سنین کے مطابق ۱۹۱۱ ہیں سودا تقریباد سند براہ اور کے بیادہ کے درمیان سنہ بتایا ہے۔ ان سنین کے مطابق ۱۹۱ ہیں سودا تقریباد سند سند کی درمیان سنہ بین میز ال کے جمعے درسیال میں ایسی غزل کہنا کہ جاتم جیسا شاعراس زمین میں غزل کیے اُسمیں صرف ایک سال بات بید کو کہنے ہوا تھا، لہذا سودا کے اُستاد تھے۔ اُستاد کے رہے کو حاتم بہت بعد کو پنچے۔ ۱۹۱۹ ہیں تو شاعری کا آغاز کے اُسمیس صرف ایک سال بواتھا، لہذا سودا کے شاگر دہوجانے کی بات اس سال باس سے قبل ممکن نہیں نے موجود کی کے مرتب اگر تحقیق سے کام لیت تو اُس خطور منہ میں داخل نہ کرتے اور دہ بھی بغیر حوالے کے۔

زمین شعرا کے اختلا فات سے متعلق پیفہرست ملاحظہ ہو:

| نعجئ ذوالفقار              | ننوينعبدالحق                        | صفحه وسطر | نمبرشاد |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| زمين طرحى ميرمحداسكم ١٢١١ه | زمينِ استقامت خال اسلم ١٢٢ اه (؟)رپ | 9-101     | -6      |
| زمين ميرمحداسكم لرملد      | زمينِ استقامت خال أسلم (؟) دپ       | 4.1.14    | _^      |
| زمين طرحی                  | دمينِ ميرتقي مير ، لد               | r-tap     | _9      |
| زمین طرحی                  | زمین شره مبارک آگرو(حواشی نبیس)،لد  | n:mr      | _1•     |
| زمین طرحی<br>ت             | زمین مرزار فیع سودا (حواثی نہیں)،رپ | nrar      | ااپ     |

زمینوں ہے متعلق اختلاف ہے بھی وہی صورتِ حال سامنے آتی ہے جوسنین کے حوالے سے در پیش تھی۔ نسخہ عبدالحق کے مرتب نے نسخہ و الفقار سے اختلاف برقر اررکھا ہے اور اپنے پیش کر دہ متن کے حوالے نہیں ویئے جس کی وجہ سے نسخہ عبدالحق تدوین متن کے معیار پر یورا اُرز نے سے قاصر ہے۔

اب فرمانش غزلیات کے اختلافات ملاحظه مول:

| نسخهُ ذوالفقار                 | ننخر عبدالحق                                 | صفحه وسطر       | تمبرشار |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|
| زمین طرحی ۱۲۹۱ه                | ز مین فرمایش فلانی بیگم ۱۲۲۱ه (؟)            | ure             | آبير    |
| اه(؟) طرحی محسب اتفاق در۱۵۴ اه | هبُ الارشادنواب عمرة الملك اميرخال بهادر ۱۵۲ | IA: <b>r</b> •A | _r      |

و ۱:۲۵۰ زمین طرحی فر ماکش مهدی قلی خان ۱۲۵۴ه (؟) رپ زمین طرحی در ۲۳ که اه ۱ مهرس ۱۳۵۰ مستب الفر مایش نواب الدوله بهادر ۱۱۵۱ه هه (۲) مصرع اول نواب الدوله بهادر ۱۵۱۱ه

فر مائنتی غزلیات سے متعلق اختدا فات بھی اختلا فات سنین اور اختلافات زمین شعراہی کی کڑی ہیں۔ یہاں بھی نمخهٔ عبدالحق کے مرتب نے پہلی غلطیاں و ہرائی ہیں اور نسخه و والفقار سے الگ متن پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ای طرح جن غزلیات میں دوسرے شعرا کے مصرعوں کی تضمین کی گئی،ان سے متعلق بھی نسخہ عبدالحق کے مرتب نے اختلاف سے کام بیا ہے۔

صفی ۲۲۳ پر موجود ۱۹۹۱ه کی غزل کاعنوان ہے : 'زمینِ طرح تضمینِ بیتِ اُستاد' نسخہ عبدالحق میں میسرخی نسخهُ لندن کے حوالے سے قائم کی گئی ہے نسخهُ و والفقار میں 'بیتِ اُستاد' کے الفاظ مفقود ہیں۔

صفی ۱۳۲۳ برموجود غرل تضمین بیت کو که خال فغان ۱۳۲۱ ه کی سرخی نیخ دوالفقار کی سرخی درمین کو که خال فغان سے جو زیادہ می معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آخری شعر کو کہ خال فغال کا ہے، کیکن نیخ برعبدالحق میں اِس سرخی کو بغیر حوالے کے درج کیا گیا ہے جو درست انداز پیشکش نہیں۔ اسی صفحے پرموجود غرل کی سرخی جونی عبدالحق کے مرتب نے قائم کی ہے: تضمین بیت مرزا مظہر جان جاناں ۱۲۱۱ ہ ہے جو درمین طرحی ۱۲۱۱ ہ نیخ دوالفقار ہے کہیں زیادہ دُرست ہے، کیکن یہال بھی مرتب نے حوالے بیں دیا، لبذا بی سرخی بھی بغیر حوالے کے قابل قبول نہیں رہی۔ اختلاف سند کا متقاضی ہوتا ہے اور تدوین متن میں سب سے بڑی سندمعتبر ماخذ ہوتا ہے۔ اگر ماخذ ہی کا حوالہ نہیں تو تدوین متن کی مستار ہیں گا کا م بھی مستند کی مستند ہیں ہوتا ہے اور تدوین متن میں سب سے بڑی سندمعتبر ماخذ ہوتا ہے۔ اگر ماخذ ہی کا حوالہ نہیں تو تدوین متن کا کا م بھی مستند نہیں ہویا تا۔

ای طرحی نیز عبر الحق کے مرتب نے غزلیات پر قائم گئی سرخیوں میں اختلاف سے کام لیا ہے اور بیشتر اختلاف بغیر حوالے کے درج کردیے ہیں۔ سرخیوں سے متعلق، ختلافات کچھزیا دہ نہیں اور خدان کی فہرست پیش کرنے کی یہاں ضرورت ہے،

کیونکہ نیخ عبر الحق کی اہم غلطی جو ماخذ کی نث ند ہی ہے متعلق ہے، اس کا اندازہ سنین اور زمین شعرا کی فہرستوں سے بخو ہی لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے مزید مثالوں کی ضرورت نہیں۔ چند با تئیں بہت ضروری ہیں اور وہ ان غزلیات سے متعلق ہیں جوصرف نبخہ کا ہور میں ہیں اور دو ان غزلیات سے متعلق ہی جوصرف نبخہ کا مور میں ہیں اور دوسرے کسی نسخ میں نہیں پائی جا تئیں۔ ان غزلیات کی فہرست بھی پیش کر نا ضروری ہے، بھی ان سے متعلق بحث ممکن ہو سے گی۔ یہ فہرست ان غزلیات رہنی ہے جو نبخہ عبد الحق میں نبخہ کا ہور کے حوالے سے پیش کی گئیں اور بیغزلیات دیگر مخطوطوں میں موجو ذہیں۔ صفحہ وسطرا ورسرخی غزل کے حوالے سے ان غزلیات کی فہرست حب ذیل ہے۔ فی الوقت اس فہرست میں مصرع نہیں دیا جار ہا۔ جہاں ناگزیم ہوگا، وہاں بحث کے دوران محرع یا شعر دے دیا جائے گا۔

فهرست غزليات نبخه عبدالحق بحواله نبخهُ لا بهور

| تعداداشعار | سرقي غزل                | صفحہ:سطر          | نمبرشار        |
|------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 4          | زمين طرحي بحرخفيف ١١٥١ه | tur               | أرث            |
| 4          | زمینِ طرحی ۱۱۹۵ھ        | kirg              | _r             |
| ۵          | دمين طرحي ١١٨٩ه         | 1 <b>+:11</b> *** | ** <b>†</b> ** |
| 4          | زمين طرحي ١١٩٢ھ         | Jr:1ro            | ۳.             |

| ۲  | زمینِ مرزامظهر جانِ جانال۱۹۴۱ھ<br> | 9:152          | _3   |
|----|------------------------------------|----------------|------|
| ۷  | تضمين مصرع مهربأن خان رند١٩٢٢ه     | f* {***        | ۲_   |
| ות | زمين طرحي مهمهمااه                 | 9114Y          |      |
| ۸  | زمين طرحي ١٩٩٣ه                    | 14:44          | ٨.   |
| 9  | زمين طرحی ۱۹۱۱ه                    | P'- PTA        | . 9  |
| Ħ  | زمين طرحي ١٩١١ه                    | 1.177          | _1+  |
| ٨  | زمين طرحی ۱۱۹۰ه                    | 4.101          | _#   |
| ۵  | زمين طرحی ۱۹۹۱ه                    | 12.70          | _11  |
| ٨  | زمين طرحى ٩ ١١١ه                   | Y: <b>Y</b> Y+ | _11" |
| ۵  | زمینِ طرحی ۱۸۱۱ه                   | 9-246          | _16  |
| ٨  | زمين طرحي عوااه                    | ٣.٢٧٦          | _10  |
| ٣  | زمين طرحي اسمااه                   | ۸:۳۷۸          | _14  |
| ۵  | زمين طرحي ١٩٤٠ه                    | 10.144         | _1∠  |
| ۷  | زمين طرحی ۱۱۸۲ھ                    | (r:r+a         | _1/\ |
| ٩  | زمين طرحی ۱۱۹۰ھ                    | 1+:#10         | _19  |
| 4  | زمین طرحی ۱۹۹۱ه                    | 1:11/2         | _1*  |
| ۵  | زمين طرحي ١١٨ه                     | 14:20          | _11  |
| ۷  | زمینِ طرحی ۱۱۹۰ھ                   | 4.14.1         | _rr  |
| r  | زمین طرحی ۱۸۰ه                     | r:rr           | _٢٣  |
| ۵  | زمین طرحی ۱۹۹۱ه                    | 2:mmr          | _٣٣  |
| 9  | زمينِ مرزار فيع سودا ١٩٣١ه         | 10.577         | _10  |
| ۵  | <u>م</u> 1192                      | 4:mr4          | ۲۲   |
| 4  | زمينِ طرحی ۱۹۱۱ھ                   | 9.20+          | _12  |
| 4  | زمينِ طرحي ١٨٨١ه                   | r:man          | _17/ |
| ۵  | زمینِ طرحی ۱۹۲ ه                   | 4:156          | _19  |
| 4  | زمین طرحی ۱۹۱۱ه                    | 1°.1°°         | _1~  |
| 4  | زمين طرحي ١٩٩٣ ه                   | 17.102         | ۳۱   |
| 11 | زمین طرحی ۱۹۲ ه                    | 12:101         | _rr  |
| ۷  | ٩٢١١٣                              | A:r9A          | _٣٣  |

تعداداشعار:۲۳۱

كل غزليات:٣٣

ایک طرف نی اور کا ایمی جینتیں ( ۲۳۳) غزلیات نی عبرالحق میں موجود ہیں جو کی اور مخطوطے میں دستیاب نہیں اور دوسری طرف ای نیخے ہے باقی غزلیات میں جا بجاا ختلاف کیا گیا۔ دوسواکتیں (۲۳۳) اشعار تو ان جو اور مخطوطوں سے متعلقہ ہیں ، ان میں بھی نیخ کا ہور کے حوالے سے اضافی اشعار موجود ہیں اور اُن کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے نسخہ کافی زیادہ ہے نسخہ کا اور بھیس (۲۵) اضافی اشعار شامل متن ہو سکے اور ان اشعار نے نسخہ عبرالحق کو مشکوک منا دیا۔ دوسری طرف مرتب نے نو کا اہور کی اعتراف ایک سطر میں کرنے کے بعداس کا مختفر تعارف چیش کیا۔ متن میں جہال نسخہ کا اعتراف ایک سطر میں کرنے کے بعداس کا مختفر تعارف چیش کیا۔ متن میں جہال نسخہ کا اور اور متن میں ان جنستیں ( ۲۳۳ ) اضافی غزلیات کا موجود ہوتا اس بات کا بین شوت ہے کہ نو کا کا بحور ہی سب سے زیادہ کھمل اور اہم ہے اور اساسی بنائے جانے کے قابل بھی نے بور الحق کی تدوین کے جواز کو ختم کرو بی ہے ، کیونکہ اس نسخ کا تمام متن پہلے ہی پیش کیا جاچ کا ہے۔

اس اَمر کی تصد یق نسخہ عبدالحق کی تدوین کے جواز کو ختم کرو بی ہے ، کیونکہ اس نسخ کا تمام متن پہلے ہی پیش کیا جاچ کا ہے۔

اب ان "ینتین (۳۳) غزیمات کا تقابل نیخ زوالفقار سے کیا جائے تو پر هیقت سائے آئے گی کہ نیخ زوالفقار اور نیخ عبدالحق کے متن میں کہیں اختلاف نہیں ، یعن نیخ عبدالحق کے مرتب نے ان غزیمات کونیخ زوالفقار سے من وعن قبول کیا ہے۔ اِن غزیمات میں سے اٹھا کیس اختلاف نہیں ، جبکہ باتی کی پائچ (۵) غزیمات سے متعلق میں ہیں ہے کہ: '' پیغز ل نیخ لا ہور میں ان نیخ کے حوالے کے ان پائچ (۵) غزیمات کو میں ہیں ہیں ہاتا ، لینی بغیر کی نیخ کے حوالے کے ان پائچ (۵) غزیمات سے متعلق میں ہیلے ہی نہیں ہاتا ، لینی بغیر کی نیخ کے حوالے کے ان پائچ (۵) غزیمات کو بغیر حوالے سے کامل متن کردیا گلطی ہے (سے پائچ (۵) غزیمات کو بغیر حوالے سے کامل متن کردیا گلطی ہے (سے پائچ (۵) غزیمات کو بغیر حوالے سے کامل متن کرنا غلطی ہے (سے پائچ (۵) غزیمات کی درس کے تو میں اضافی غزیمات میں شال نہیں ہو کیں ۔ اگر ان غزیمات کے متن کا تقابل نیخ زوالفقار سے کیا جائے تو اول تو کوئی اختلاف نظر نہیں آتا جواس بات کی دلیل ہے کہ نیخ کے عبد الحق کے مرتب نے نیخ کا مور سے استفادہ کیا تھا بار کوئی کی اختلاف نظر نہیں آتا جواس بات کی دلیل ہے کہ نیخ کے مرتب نے نیخ کا مور کردیا ہے نیخ کا ہور کے مطابق کا تھن نیخ سے مرتب نے خود سے تبدیل کوئی موروں مرتب ہے نوز الفقار موجود ہے جو صرف نوخ کا امور تی میں ہے اور کی مطابق ہے اور نوز مورا کی کھنے کو والفقار کا متن نوخ کا امور تی مطابق ہے اور نوز مورا کی مرتب نے خود سے تبدیل کوئی کی مرتب نے خود سے تبدیل کوئی کی کی مرتب نے خود سے تبدیل کوئی کوئی کے مرتب نے خود سے تبدیل کوئی کی کوئی کے مرتب نے خود سے تبدیل کوئی کوئی کے مرتب نے خود سے تبدیل کوئی کی کی کھنے کوئی کی مرتب نے خود سے تبدیل کوئی کوئی کے مرتب نے خود سے تبدیل کوئی کی کھنے کوئی کے مرتب نے خود سے تبدیل کی کر کے نوئی کی کھنے کوئی کے مرتب نے خود سے تبدیل کوئی کی کھنے کوئی کے مرتب نے خود سے تبدیل کی کر کے نوئی کی کھنے کی کوئی کے مرتب نے خود سے تبدیل کی کر کے کھنے کوئی کے دوران کی کھنے کوئی کی کھنے کی کوئی کے کہ کوئی کے دوران کے کوئی کے کہ کیا کہ کوئی کے کوئی کی کھنے کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کر کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی

نسخه لا مور (مخطوطه ) بزين طرحي بحريل مسدل مقطوع • ١١٩هه-

شعرنبر ۱۳ بمصرع نانی: تیرے در پرنگھرے بیشے ہیں نور عبدالتی: تیرے در پرند کھرے بیٹے ہیں نور دوالفقار: تیرے در پرنگھرے بیٹے ہیں

مخطوطے کے نکبری ، بعنی تگھرے کونسخہ عبدالحق میں نہ گھرے ورج کیا گیا ، جبکہ نسخہ و والفقار میں تگھرے ہی لکھا

گیا۔ قربنگ میں خود ڈاکٹرعبدالحق نے اِس لفظ کونگھرا (لے گھر) درج کیا ہے۔

شعرتمبرهم مصرع ثاني:

آپ غصے میں بھرے بیٹے ہیں

آپ غصہ میں بھرے بیٹھے ہیں

آپ غصی میں جرے بیٹھے ہیں

أسخة عبدالحق

انتخاب حسرت وسخهٌ ذ والفقار:

شعرتمبره مصرع ثاني:

دور بیٹے ہیں یرے بیٹے ہیں

وور بعث ہیں پھرے بعث ہیں

وور بلتھے ہیں ہر ہے بلتھے ہیں

انتخاسية حسرت ونهخدكؤ والفقار:

بیغزل بیش کرد وفهرست میں نمبرشار ااپر ہے۔

جہال الن غزلیات میں مرتب نبخہ عبدالحق نے اختلاف کیا، وہاں وہ مخصوطے کے متن ہے بھی دور ہو گئے۔

اختلاف كي الك اورمثال ملاحظه مو:

نمبر شار ۵ برموجود غزل زمین مرز اعظهر جان جانال میں ہے اور ۱۱۹۲ه کی تخلیل ہے۔

بيغز ل بھی صرف نسخهٔ لا ہور میں موجود ہے، کین بیغز ل انتخاب حسرت میں بھی موجود ہے۔

مصرع اني: إدهر جول آفتاب صبح وه محشر خرام آيا

\_\_\_\_مست مدام\_\_\_\_

نتخد عبرالق شعرنمبر

انتی ب حسرت (کانیور):

سهديد سيده شميت مرام ــــ

ممی معثول کی شخی نبیں جاتی ہے اس آگ

۔۔۔۔۔۔ پیش اس کے

یں۔۔۔۔ پیش اس کے

همرع اول:

نىدىغىدالق: شعرنمبرا

انتخاب حسرت:

سحة ذوالفقار:

سخر ذوالفقار:

نیخ عبدالحق کے مرتب نے بیاختلاف معلوم نہیں کس بنیاد پر کیا اور انتخاب حسرت یانیخہ ووالفقارے اختلاف کی وضاحت حواشی میں بھی نہیں کی ، یعنی جب تک نبخۂ ذوالفقار سے تقابل نہ کیا جائے ،ان اختلا فات کا پیا جلا ناممکن نہیں۔

مخطوط، انتخاب حسرت اورنسخ ركو والفقارس بياختلاف مناسب نهيس

نمبر شار کا اور ۲۷ پرموجود غزل دراصل ایک ہی ہے جس کے اختلاف پر پیچھے بحث ہو چکی ہے۔ مرتب کوخود اپنی غزل سے اختلاف نبیں ہوتا جا ہے۔

اب أيك اوراختلاف يرغور فرمايج:

نسخة عبدالحق كے صفح نمبر ٢٣٣ يرموجو دغزل زمين طرحي ١٩٦١ه كافيرست ميں نمبر ٢٣ ہے۔ إس كامطلع ب:

کیا منہ کو رکھاؤ کے اس رو کی سیابی سے

| سے       | البي  | يادِ     | C     | غافل            | <u> </u> | مرگ  | t                     |            |
|----------|-------|----------|-------|-----------------|----------|------|-----------------------|------------|
|          |       |          |       |                 |          |      |                       | دوسراشع    |
| خالی     | شبين  |          | تصيأل | e <u>-</u>      | Lh       | فعل  | <i>3</i> ?.           |            |
| <u>~</u> | منابی | مجھي     | ب کتک | ہے ء<br>بارٹ اس | شبين     | ٣ تق | بإز                   |            |
|          |       |          |       |                 |          |      | ىققار <sup>مرطل</sup> | نسخهٔ ذواا |
|          |       | وکھاویں۔ |       |                 |          |      |                       |            |
|          |       |          |       | -               |          |      |                       |            |
|          |       |          |       |                 |          |      | :بر                   | دوسراشع    |
|          |       |          |       |                 |          |      |                       |            |
|          |       | <u> </u> | T     |                 |          |      |                       |            |

نور زوالفقاراور نور عبدالحق کے متن کو بغور دیکھاجائے تو بظاہر معمولی سافرق محسوں ہوتا ہے الیکن اس معمولی سے فرق
سے معنی بیس غیر معمولی تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔ نور عبدالحق کے مطلع کے مصرعوں بیس دکھاؤ اور جم غیر مر بوط ہیں۔ دکھاؤ اپ فاعل کی مناسبت سے واحد یا جمع کے صور پر استعال ہوگا۔ دوسرے مصرعے بیس جم ضمیر فاعلی ہے اور صیفہ جمع متعلم ہے۔ اس ضمیر فاعلی کی مناسبت سے فعل مستقبل جمع متعلم (ذکر) کا صیفہ پہلے مصرعے بیس استعال ہونا جا ہے جو کہ دکھاویں گئے ہے ، جبہ نوش عبد الحق بیس ، دکھاؤگئ استعال ہونا جا ہے جو دراصل فعل مستقبل جمع حاضر (ذکر) کا صیفہ ہے اور قواعد کی روسے یہال اس کا استعال عبد الحق بیس ، دکھاؤگئ استعال ہوا ہے جو دراصل فعل مستقبل جمع حاضر (ذکر) کا صیفہ ہے اور قواعد کی روسے یہال اس کا استعال اضمیر غلط ہے۔ اس طرح دوسرے شعر میں آتے ' اور 'آتی' کا فرق بھی قواعد کی روسے دور کیا جاسکتا ہے۔ پہلے مصرعے میں 'ہمارا ضمیر اضافی ہے اور صیفہ جمع مشکل ہونے سے اضافی ہے اور صیفہ جمع مشکل ہونے سے آتا مصدر فعل حال میں تبدیل ہوگا اور جمع حاضر کا صیفہ استعال ہونے سے 'آتے' میں تبدیل ہوجائے گا، لہذا 'ہمارا' کے ساتھ' آتے' قواعد کی روسے درست ہے اور سینی نوٹ ذوالفقار کا متن بھی ہے۔ شاہ حاتم کے مہر لسانیات ہونے میں کار نہیں اور اس بات کی جمایت میں سب سے زیادہ طویل بحث نوٹ عبدالحق کے مقدمے میں ہے کی حرمتن میں الی تبدیلیاں کہ بظاہر شاہ حاتم کی زبان دانی کر ور گے، مناسب نہیں۔

نمبر شار ٣٣ پرموجود نيخه عبدالحق كي غزل زيين طرحي ١١٩١ه كاشعار ملاحظه مول:

مطلع:

مرگ سے ہم دو چار بیٹے ہیں گور کے ہم کنار بیٹے ہیں

شعرتمبر۵:

۔۔۔ مرد ہیں جو دنیا کے

سر اس کے لات مار بیٹھے ہیں

شعرنمبر۸:

جبر اور افتیار کے تو جان ہم تو بے افتیار بیٹھے ہیں

شعرنمبروا:

عمر بشاد و پنج ساله کو حیف کیا و مناد بیش بین کیا دم نقد بار بیشی بین

یغز ل نبخی عبد الحق کے صفحہ نبر ا ۱۵ پر موجود ہے۔ نبٹی عبد الحق کے مرتب نے اسے بغیر حوالے کے قتل کیا ہے۔ ۱۹۹۱ھ ک بیغز ل نبخی لا ہور ہی میں ہے، کیونکہ باتی تمام نبنخ نامکمل ہیں اور ۱۹۰۰ھ کے بعد کا کلام ان میں شامل نہیں۔ اب مرتب نے اس غز ل کے حواثی میں کئی حقائق کی توضیح نہیں کی، جو بیہ ہیں:

اس غزل کا سنہ قیاسی ہے اور غزل کے دسویں شعر سے ماخوذ ہے۔ یہ قیاس غلام حسین ذوالفقار نے کیا اور نسخۂ عبدالحق کے مرتب نے اس سنہ کو بغیر کسی وضاحت کے قبول کیا اور نسخۂ کا ہوریانسخۂ ذوالفقار کا حوالہ بھی نہیں دیا۔

> ييغ ال اصل مخطوط مين كرم خورده ب أسخهُ ذوالفقار مين پانچوين شعر كام مرع ب: ويرون مرد مين جو ونيا ك؟

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرتب نے اپنی دانست میں بیمصرع اس طرح لیا ہے۔متن دراصل قابلِ قر اُت نہیں اور '' '۔۔۔۔' کے نشان ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں کوئی اور لفظ بھی ہے تبھی بیشعر باوزن بھی ہوگا ہیکن سخہ عبدالحق کے مرتب نے اس وضاحت کے بغیر نسخہ و دالفقار کامتن نقل کردیا ہے۔

شعرنمبر ٨ كاپيلامصرغ نسخهُ و والفقار ميں سيہ:

جر اور اختیار کی تو جان

نسچر عبدالحق میں 'کی کی جگہ' کئے ہے جو غلط ہے۔ نہ کورہ بالاغزل میں مخطوطے میں بھی 'کئی ہے، کیکن سے قدیم إملامیں یائے معروف اور یائے مجہول میں فرق رواندر کھنے کی وجہ ہے ، لہذا مصرعے کے الفاظ کی مناسبت سے 'کی زیادہ وُرست ہے، کیونکہ مخطوطے میں 'بیٹھے'کو' بیٹی 'کھا گیا ہے، جے بیٹھے'ہی پڑھا جائے گا۔ اِس طرح 'کے' کومصرعے کے الفاظ کی مناسبت سے 'کی قرآت کیا جائے گا۔

نسچہ عبدالحق میں صفحہ ۲۹۸ پر موجود خزل زمین طرحی ۱۱۹۱ ھ کے شعر نمبر ۱۱ورے کی ترتیب نسخہ و والفقار سے مختلف ہے۔ مرتب نے غزل کا سنہ بغیر کسی حوالے کے ۱۲۹۱ ھ درج کیا ہے۔ بیغز ل نسخہ و والفقار میں ۱۹۷ ھ کی ہے اور بیسنداس لیے وُرست ہے کہ بیغز ل نسخہ لا ہور ہی میں ہے اور اس کے اشعار سے اس کے آخری زمانے کی تخلیق ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ترتیب اشعار میں ننچہ و والفقار کے مطابق شعر نمبر کے دراصل شعر نمبر ۲ کی جگہ ہے ، جبکہ اشعار کے معنی میں را بطے کے اعتبار سے نسخہ و والفقار کی ترتیب زیادہ دُرست ہے۔

نٹئ عبدالحق میں بعض جگہ حواثی ہے کل ہیں۔اختلاف نہ ہونے کے باوجود حواثی میں وضاحت کرنا اور اختلہ فی معلومات کے طور پر اُنھیں درج کرنا ہنٹئ عبدالحق میں عام ہے۔ مثالیس ملاحظہ ہوں:

بعض غزلیات پر حاشی نمبر دے کرحواثی میں لکھا ہے: '' پیغز ل نسخ اندن میں نہیں ہے'۔ اِس سے کیا مراد لی جائے؟ بیہ غزل باقی تمام دوسر نے نحوں میں موجود ہے؟اگر موجود ہے تو نہنچ الحق میں کس نسخے کامتن درج کیا گیا ہے؟

صفيه ١١، سطر٦ رمقطع كاممرع ثاني ب:

اکیہ بھی ہم نے نہ دیکھا دوست حاتم بعد مرگ

حواثی میں نیخۂ لندن ، رامپور اور لا ہور کا اختلاف درج ہے کہ بعد 'کی جگہ وقت' ہے۔ دراصل نیخۂ لا ہور میں بعدِ مرگ ہی ہے، حواثی میں نیخۂ لا ہور کا حوالہ اضافی ہے۔

صفحہ ۱۲ کا پر زمین طرحی ۱۳۳۳ ہے نام سے غزل موجود ہے۔ بیغز ل نسخه کا ہور میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی نسخے میں موجود نہیں ۔ حواثی میں بیاندراج اضافی ہے ، کیونکہ متن اور حواثی میں بیاندراج اضافی ہے ، کیونکہ متن اور حواثی کے سنہ میں کوئی اختلاف ہے ، کیونکہ متن اور حواثی کے سنہ میں کوئی اختلاف ہے ، کینہیں۔

صفی ۱۳۳: سطر ۹ پر زمین طرحی ۱۵۸ ه کی غزل موجود ہے۔

اس كے مطلع كامصرع اول سے:

کسن کے دریا ہے تیرے اب ہے پیدا معویج آب
حاشیہ نمبر ابیں نسخہ کندن کے حوالے ہے تیرے کی جگہ دیکھؤ درج ہے، جبکہ دیکھؤ دراصل نسخہ کا ہور کامتن ہے اور 'حسن
کے دریا ہے تیرے 'نسخہ کندن کامتن ہے جسے پہلے ہی شاملِ متن کیا جاچکا ہے۔اگر اختلاف ہے تو نسخہ کا ہور سے ہے بسخہ کندن سے نہیں ،لیکن
حواثی میں نسخہ کندن کا اختلاف درج ہے، جوغلط ہے۔

صفحهااا،سطر۲:

حسرت ہے جھے کو وہ گلِ بے خار دیکھنا نسخہ ذوالفقار:

حواثی میں جھوکو کی جگہ دیکھنے کا اختلاف تنحہ کا ہور کے حوالے سے درج ہے، جو بے کل ہے۔ صفح نمبر ۱۲ پر موجود غزل زمین طرحی ۱۵۹ ھے کے دوسرے شعر کامصر یا اوّل ہے: برابر اُس کی زلفول کے سیہ بخت حواشی میں وضاحت ہے کہ سید بخت کی جگہ سخہ کندن کا' پریشال' زیادہ بہتر ہے، تو پھرمتن میں سیہ بخت' کس لیے؟ صفحہ ۱۱.۱۱۵

> تام کو حاتم کہیں چرجا نہیں ایہام کا حواثی نمبر واپین نبخد کا ہور کے حوالے ہے ایہام درج ہے۔

ا گرنسی لا ہورے اختلاف نہیں تو حواشی میں بیاندراج اضافی اور غیرضر دری ہے۔ ایسی مثالیں نسیء عبدالحق میں عام ہیں۔ تہمیں کسی ٹھوس اصول کی پیروی نظرنہیں آتی ، جس ہے تمام متن مسائل سے دوجار ہے۔

دیگراصناف میں بھی چنداختلافات بننے موجود ہیں نبچہ عبدالحق کے صفحہاا ہم پرمثنوی نوصفِ تما کو وحقہ ہے۔ نبچہ ٗ ذوالفقاراور نبچہ عبدالحق کی سرخیوں میں اختلاف ہے نبچہ عبدالحق کے ماخذ کا حوالہ موجوز نہیں ،صرف نبچہُ لا ہوراورلندن کے اختلافات درج ہیں۔

اختلافات شخ کے حوالے ہے اِن تمام خامیدل کے باوجود دوبا تیں نیٹ عبدالحق میں قابل تعریف ہیں۔ نیٹ عبدالحق میں تقریباً برغزل کے شروع میں بحراوروزن کا اندراج ہے جونبخہ ذوالفقار میں نہیں۔ البتہ نیٹ دوالفقار کے اشاریہ میں بحرووزن کی معلومات موجود ہیں۔ دوسرایہ کہ شخہ ندن کے اختلافی بحورواوز ان حواشی میں بکشرت درج ہیں، جن میں سے اکثر کا اہتمام نیخہ ذوالفقار کے حواشی میں نہیں ملاحظہ کے جائے ہیں۔ ملاحظہ کے جاکھتے ہیں۔

یے فہرست بہت طویل ہے اور نسخے عبدالحق کے صفحہ ۱۱۷ تک چلی گئی ہے۔ تم م فہرست کے اندراج کی ضرورت نہیں۔ چند مثالیں ہی کافی ہیں۔

نی کندن کے حوالے ہے بر دورن کا بیاختلاف جوحواثی میں درج ہے،اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ سی کندی کندن مرتب کے پیشِ کے پاس تھااور انھوں نے اس ہے بہت زیادہ استفادہ کیا۔اس سے بھی ڈاکٹر رفاقت علی شاہد کے بیان کہ نسخہ کندن مرتب کے پیشِ نظر نہیں تھا' کی تر دید ہوتی ہے۔

بنیادی کتب:

ڈا کٹررو**ف** پار ک<u>کھ</u> استاد شعبۂار دو، کراچی بین نیورنی ، کراچی

## خصوصى لغت نويسى اورار دوكى چندنا درا در كمياب خصوصى لغات

Dr. Rauf Parekh

Associate Professor, Department of Urdu, Karachi University, Karachi

Abstract: Lexicological studies are important to bridge the gap between lexicological theory and lexicographic practices. Research in this area can be conducted best when it is done by the people belonging to both the areas. In this article, Dr. Rauf Parekh introduces some important but rare specialized dictionaries such as Farhang e Usmania, Lughat e Nadra, Dakan ki Zaban, Dakani Lughat, and Matalib e Ghara. The Urdu lexicology, to a great extent, is yet an unexplored area, and studies on specialized dictionaries are not available at all. Therefore, this article is ground breaking in this regard.

ار دو بیس عمومی لغات کے علاوہ کچھ خصوصی لغات بھی تالیف کی گئی ہیں۔اس مقالے میں ار دو کی کچھالیی خصوصی لغات کا ذکر کیا گیا ہے جو نا در اور کمیاب ہیں۔ چونکہ ار دو میں خصوصی لغات کے بارے میں بہت کم مواد دستیاب ہے، البذااس مقالے میں خصوصی لغت نویسی اور خصوصی لغات پر بھی کچھروشنی ڈالی جارہی ہے۔

(specialised dictionary) خصوصی لغت

عمومی لغات میں کسی زبان کے تمام، یاوسیج ذخیر وَالفاظ کو عام قاری کے لیے مع معنی بترتیب حروف بیجی پیش کیا جاتا ہے، جبکہ خصوصی لغت (specialised dictionary) کی اصطلاح ایسی حوالہ جاتی کتب یا فہرستِ الفاظ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جن میں عمومی لغات کے برعکس مخصوص اور محدود دائر کے کی معلومات دینے والے الفاظ و مرکمیات مع معنی درج کیے جاتے ہیں [۱] ۔ گویا خصوصی لغت سے مراوالیں لغت ہے جو کسی خاص موضوع، یا زبان کے کسی خاص کیا حاص فن سے متعلق الفاظ، محاورات، اصطلاحات اور تراکیب وغیرہ مع معنی درج کرے۔

خصوصی لغت کی طرح کی ہوسکتی ہے،مثلاً:[1]

متراوفات كى لغت

\_اضداد کی لغت

يمى خاص ملم يافن كے اصطلاحات كى لغت (مثلًا: جہاز رانى كى اصطلاحات، ياعلم موسميات كى اصطلاحات)

\_ملفظ كالغنت

ے عاورات کی گفت کہاوتوں کی گفت ۔اشتقاق ، ہاِ گفظوں کی اصل کی گفت ۔سلینگ الفاظ کی گفت

کسی خاص طبقے میں مستعمل الفاظ کی لغت (مثلًا بحورتوں کے زیرِ استعمال ، یا کرخنداروں کے زیرِ استعمال الفاظ ) کسی زبان کی کسی خاص بولی ، یا خاص علاقے میں مستعمل الفاظ کی لغت (مثلاً : بھوج بوری کی لغت) ماص طرح کے الفاظ (مثلاً : غیر منقوط الفاظ ، یا کثیر معنی رکھنے والے الفاظ)

یس البته ان کا دائر ہ عموی لغات کے مقابلے میں محدود ہوتا ہے اوران کی ضخامت بھی زیادہ نہیں ہوتی ۔ ایک لغات کو اردو میں اکثر بیس ۔ البته ان کا دائر ہ عموی لغات کے مقابلے میں محدود ہوتا ہے اوران کی ضخامت بھی زیادہ نہیں ہوتی ۔ ایک لغات کو اردو میں اکثر نفر ہنگ کہا جاتا ہے ، مثلاً : فر ہنگ اصطلاحات نفیات ۔ فاری میں لفظ فر ہنگ کے معنی سے فطح نظر ، اردو میں علمی وفی اصطلاحات کے الفاظ و معنی پر بنی کتا ہوں اور خصوصی لغات کو فر ہنگ ' بھی کہتے ہیں اور بھی لغت بھی کہد دیتے ہیں ۔ انگریزی میں ایس کتا ہوں کو گشتری ( dictionary کہا جاتا ہے ، مثلاً : Dictionary of literary terms ایکن اگر اصطلاحات پر بنی کتاب مختصر ہویا و کشتری ( المحت کی میں ایک کتاب کہ کتا ہوں کہ اور ہو بالعوم کسی کتاب کے آخر میں ہوتی ہے ) تو اے انگریزی میں گلومری ( المحت کی میں ایک کتاب کتاب ہوتی ہیں ۔ اور میں فر ہنگ کہتے ہیں ۔ اردو میں فر ہنگ کہتے ہیں ۔ اردو میں ایس موقع پر بھی فر ہنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ، جیسے فر ہنگ نظیر ( اکر آبادی ) کیا فر ہنگ کلام میں اردو کی مشہور اور معتبر ادرو میں ایست میں بخت میں بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب اردو میں فر ہنگ کا لفظ لغت کے معنی میں بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب اردو میں فر ہنگ کا لفظ لغت نو کئی ( انجوال کیا جاتا ہے۔ اور اب اردو میں فر ہنگ کا لفظ لغت کے معنی میں بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب اردو میں فر ہنگ کا لفظ لغت کو ہیں بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ مصوصی لغت نو کئی فر ہنگ کیا و کھوں کیا دو میں فر ہنگ کا لفظ لغت نو کئی کا دو کئی کی خصوصی لغت نو کئیں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کہت ہیں بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ خصوصی لغت نو کئی کی خصوصی لغت نو کئیں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہتا ہو کہ کا کھوں کہت کیا کہت کو کہت کیا گور استحمال کیا جاتا ہے۔ کہت کو کھوں کو کھوں کیا گور کھوں کیا کہت کو کھوں کیا کہت کو کھوں کو کھوں کیا کہت کے کہت کی کو کھوں کو کھوں کیا گور کیا گور کی کھوں کو کھوں

خصوصی لغات کی تدوین کے لیے انگریزی میں ایک اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ Specialised lexicography: اس اصطلاح کا کوئی مرادف، یا مترادف اردو میں رائج نہیں ہے۔ اسے ہم خصوصی لغت نویس کہ سکتے ہیں۔ اس کی تعریف بعض انگریزی کتب میں ملتی ہے، جو بچھ یول ہے: ''ایس سرگرمیاں جوخصوصی لغات کی تیری، تدوین اور تقید دیج سے متعلق ہول۔''[۳]

خصوصی لغت نوایسی کا دائرہ خاصا وسیج ہے اور اس دائر ہے میں مخضر فہرستِ الفاظ (گلوسری ، یا فرہنگ) ہے لے کرکسی عام قاری کے لیے کسی فن ، یاعلم کی با قاعدہ اصطلاحات پر بنی لغت جے تکنیکی لغت (technical dictionary) کہنا جا ہے بھی شامل ہے [۲۰] یعمومی لغات کی طرح خصوصی لغات کی تیاری سے پہلے بھی پچھامور طے کرنے پڑتے ہیں ، مثلاً : یہ کہ لغت یک زبانی ہوگی ، یا دو زبانی ۔ اگرید دو زبانی ہے تو آیا یک طرفہ (unidirectional) ہوگی ، یا دو طرفہ (bidirectional) [۵] ۔ یک طرفہ فی نواز ہوئی ۔ اگرید دو سے اگریزی ، یا دو فرفہ اور معنی ہوں گے (مثلاً : صرف اردو سے انگریزی ، یا صرف اگریزی سے اردو ) ، جبکہ دو طرفہ لغت سے مراد ہے دونوں زبانوں میں ایک دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی صرف ایک دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی صرف ایک دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی الفاظ می دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی الفاظ می دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی الفاظ می دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی الفاظ می دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی درج ہوں گے دی الفاظ می دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے در یعنی درج ہوں گے دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے دی درج ہوں گے درج ہوں گے دوسرے کے الفاظ می درج ہوں گے درج ہوں کے دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے درج ہوں گے دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے درج ہوں گے دوسرے کے الفاظ میں ایک دوسرے کے الفاظ می درج ہوں گے دوسرے کے الفاظ میں درج ہوں گے دوسرے کے الفاظ میں درج ہوں گے دوسرے کے الفاظ میں درج ہوں گے دوسرے کے دوسرے کے الفاظ میں درج ہوں گے دوسرے دوسری دوسری

ایک ہی جلد میں ،مثلاً: پہلے اردو سے انگریزی اور پھرانگریزی ہے اردو)۔ای طرح یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ اس کی ضخامت کیا ہوگی؟ نیزیہ کہ کن لوگوں کے لیے مرتب کی جارہی ہے، لینی اس کے قاری کون ہوں گے؟ عام قاری، طالب علم ، یا ماہرین؟[۴] ﷺ اصطلاحاتی لغت نولیک (terminography)

تاری اور تا کی تاری اور تو مین افت، یا علمی اصطلاحات پر می افت ، ایسی فرین اصطلاحات (terminography) استعال ہوتی ہے۔ اس کا متراد ف تدوین وتر تیب کے مل کے لیے انگریزی میں ایک اصطلاح فرمنوگرانی (terminography) استعال ہوتی ہے۔ اس کا متراد فرمنوگرانی اور و میں رائج نہیں ہے۔ اب اصطلاح نے انگریزی میں اتنی قبولیت بیالی ہے کہ اس نے پہلے مستعمل اصطلاح، لینی شروع کردی ہے[2]۔ ان دونوں باہم مترادف اصطلاحات کو اردو میں استحداد کی استحداد کی استحداد کی استحداد کردی ہے استحداد کی استحداد کی استحداد کی استحداد کی میں استحداد کی استحداد کی

🖈 اردوکی چند نا درخصوصی لغات

اردو میں لکھی گئی خصوصی لغات کی خاصی بڑی تعداد ہے۔ان میں سے بعض بہت مختلف اور مفید بھی تھیں ،کیکن اردولغت نویسی کی ایسی خصوصی لغات کا بھی سراغ ملتا ہے جو قبولِ عام کا درجہ حاصل نہ کرسکیں اور بالعموم غیر معروف نویسی کی طویل تاریخ میں ہمیں گئی ایسی خصوصی لغات کا بھی سراغ ملتا ہے رووی بعض کا صرف ذکر ملتا ہے اوران سے متعلق کوئی تفصیل کہیں نہیں ملتی۔اردو کی بعض خصوصی لغات کا تو ذکر بھی کہیں نہیں ملتا۔ ایسی ہی بچھے غیر معروف ،کمیاب اور نا در لغات کے بارے میں یہاں بچھ معلومات پیش کی جار ہی ہیں۔

## 🕁 فرمنگ عثانیه

اس الفت کا پورانام جواس پر درج ہے، یکھ یوں ہے: فرہنگ عثان المعروف براصطلاحات اسادی۔ اس کے مؤلف ابوالمعارف میر لطف علی عارف ابوالعلائی ہیں۔ یہ حیدرآ باودکن سے شائع ہوئی۔ سال اشاعت درج نہیں، کیکن مؤلف کے دیبا چے ابوالمعارف میر لطف علی عارف ابوالعلائی ہیں۔ یہ حیدرآ باودکن سے شائع ہوئی۔ سال ۱۹۲۹ء برآ مدہوتا ہے۔ یہ بعنوان تمہید بر اارزیج الثانی سے سال ۱۹۲۹ء برآ مدہوتا ہے۔ یہ دکن میں مستعمل دفتری اصطلاحات کی لغت ہے۔

تمہید کے زیرعنوان کھا ہے کہ (مؤلف نے اصطلاح کا لفظ ہر جگہ بطور مذکر استعال کیا ہے) ''علوم وفنون کے اصطلاحات کی دریافت کے لیے ایک تاہیں دستیاب نہیں ہوسکتیں ،

معلومات ہم پہنچائے جاسکیں ' (ص۲) ۔ بقولی مؤلف اس لغت میں دفتری اصطلاحات مع معنی درج ہیں ۔ لکھتے ہیں کہ:

در سے معلومات ہم پہنچائے جاسکیں ' (ص۲) ۔ بقولی مؤلف اس لغت میں دفتری اصطلاحات مع معنی درج ہیں ۔ لکھتے ہیں کہ در سے میں کہ کوئی ایک جامع کتاب تالیف کروں جودکن اور ہندوستان کے دفتری اصطلاحات برحاوی ہو' (ص۲) ۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس میں الفاظ کی تذکیرونا نہیف کے علاوہ: ' دمعنی درج کرنے کے بعداصطلاح اسادی کودرج کیا ہے' (ص۲) ایکن مؤلف نے کہیں نہیں ہیں انسادی کودرج کیا ہے' (ص۲) ایکن مؤلف نے کہیں نہیں ہیں انسادی ہونے والی اصطلاحات ہیں مادوں (مرفیفیکیٹ) میں استعال ہونے والی اصطلاحات ہیں۔

اس کے کل ۱۸ اس صفحات ہیں۔ لفظ کی اصل، یا ماخذ زبان (عربی، مقاری رہندی) ظاہر کرنے کے لیے مخففات (ع رف رہ)

استعال کے ہیں۔ اگر چہدیکام مفید ہے، اس میں بعض اصطلاحات کے ختلف معنی بھی ملتے ہیں۔ اس میں خاصی تحقیق سے کام لیا گیا ہے اور الفاظ کے عام معنی بھی درج کیے گئے ہیں (جواکثر ایک سے زیادہ ہیں) کہتین بعض اصطلاحات کی تشریح میں غیر ضروری تفصیل اور تطویل ہے کام لیا گیا ہے جس میں لغت کامعتذبہ حصہ صرف ہوگیا ہے۔ غیر ضروری تطویل اور تفصیل کے عمن میں چند مثالیں پیش ہیں:

ایک اندراج 'آب کاری' کا ہے۔ اس کے مختلف معنی ہیں سیندھی نیجے والا 'جی شامل کیا ہے، جو درست ہے، نیکن اس کے بعد جھے (۲) صفحات میں تفصیل دی ہے کہ سیندھی کے نشے کی کیا خصوصیات ہیں؛ کاشت کے علاقے کون ہے ہیں؟ سیندھی کا محصول کی طرح کا ہے اور اس همن میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ نیز مید کہ ناڑی 'اور 'گلمہورہ' (جو بقولِ مو لف ایک ورخت ہے کا محصول کی طرح کا ہے اور اس همن میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ نیز مید کہ ناڑی 'اور 'گلمہورہ' (جو بقولِ مو لف ایک ورخت ہے جس کے پھل کا نام 'پرکا' ہے اور جے سڑا کر شراب بنائی جاتی ہے ۔ نیٹے کے موضوع پرقر آئی آیات دی ہیں اور شراب کے نقصانات بنانے کے بعد اس پر محصول سے ممن میں کے تھنجا دین بیش کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ لفت سے ان تفصیلات کا کو کی تعلق نہیں ۔ نظر اس کے نقصانات بنان فیصلات کا کو کی تعلق نہیں ۔ لفظ 'القاب' کے تحت تقریباً پچانو ہے (۹۵) صفحات میں تمام القابات کیا ہے ، حالا نکہ دفتر کی اصطلاحات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ لفظ 'القاب' کے تحت تقریباً پچانو ہے (۹۵) صفحات میں تمام القابات اور ان کے پانے والوں کے نام دیئے ہیں ، کیونکہ: 'مثابان دکن وشاہان ہندو غیرہ نے کلے کھو کوئے والوں کے نام دیئے ہیں ، کیونکہ: 'مثابان دکن وشاہان ہندو غیرہ نے کلے کھو کوئے والوں کے نام دیئے ہیں ، کیونکہ: 'مثابان دکن وشاہان اور متفرق ملکوں' '(ص ۱۸۱) کے بادشا ہوں کے نام اور ان کا حال لکھا ہے ۔ ایسالگنا ہے کہ موکوف کے ذہن میں لفت کی تالیف سے زیادہ دکن کے حاکموں کی خوشتودی کا خیال تھا۔

اس ساری تفصیل اوراطناب کا بتیجه بیزنکلا که تین سوستره (۳۱۷) صفحات تک لفت حرف نب تک بی پینی سکی اور آخر میں لکھ دیا گیا: '' حصداول ختم شد'' ، حالانکہ ابتدا میں کہیں حصوں کا ذکر نہیں ہے ، لیکن اس تفصیل کا بہر حال کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے۔ ایک تو بعض اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

ٹانیاً: بعض الفاظ واصطلاحات کی اہم تفصیلات بھی مل جاتی ہیں ، مثلاً : میکٹ کی تشمیں ، ان کی پیائٹیں اور مختلف تاریخی ادوار میں رائج بیگوں (بیگھوں) کی تفصیلات اوران میں ہونے والی تبدیلیاں۔ اسی طرح 'آل تمغا' میں تمغوں سے مختلف تاریخی ادوار کی معلومات مل جاتی ہیں۔

یافت اصطلاحات سے زیادہ دائرۃ المعارف، یا انسائیکو پیڈک ڈکشنری معلوم ہوتی ہے۔ مؤلف ایک قابل آ دمی سے اوران کی ایک اورلغت وکئی لغت کے نام سے ہے۔ اگر جم کر لغت کا کام کرتے اور دکن کے حاکم وقت کی خوشنودی کے حصول سے زیادہ علمی کام کی فکر کرتے تو بہت اہم کام کرجاتے ۔ بعض الفاظ اور اصطلاحات کے سلسلے میں خاصی تحقیق کی ہے ادرا یسے معنی کھے ہیں جونہ صرف دکن میں رائج تھے، بلکہ باتی ہندوستان میں بھی دفاتر میں مروج تھے، گرکسی لغت میں ان کا اندراج نہیں ماتا۔ ایک ایسا ہیں ہونہ صرف دکن میں رائج تھے، بلکہ باتی ہندوستان میں بھی دفاتر میں مروج تھے، گرکسی لغت میں ان کا اندراج نہیں ماتا۔ ایک ایسا ہیں ان کا اندراج نہیں مات کے ہیں۔

الغاستونادره

اس لغت كاذكر لغت نويسي ريكهي من تتقيق وتنقيدي كتابول اورمقالات مين نبيس ملتا مرف محترم ابوسلمان شاه جهال بوري

نے اس کاذکرا پی کابیات لغات اردو میں کیا ہے [ ۸] ۔ البت اس کانام کتابت کی خلطی ہے لغات ناورہ کی بجا ہے ناورک لکھا گیا ہے۔

می نام لغات بادرہ ہے ۔ اس کے مؤلف کانام ابوسلمان نے ناور سین لکھا ہے، لیکن بینام نامکس ہے۔ مؤلف کا پورانام ناور سین کڑین بینام باکس ہے۔ مؤلف کا پورانام ناور سین کڑین بینام باکس ہے۔ مولف کا بین الور کھا ہے کہ بیک بار ۱۹۸۱ء میں مطبع نامی بکھنو ، ہے شائع ہوئی تھی ۔ غالبًا دوبارہ ہیں چیسی گیل صفحات چورای (۱۸۴) ہیں اور اسم منظم بین ناخری صفح پر خاتمہ الطبع ، کان مناسب ہے۔ اس کے دربِ عنوان ترقید ہے جس میں مؤلف کانام ہیں دیا گیا، لیکن ناخر نے اپنانام دیا ہے اور لکھا ہے کہ: ''اول بار امرہ اسم ابھری مطابق باوروں ۱۹۸۹ء مطبع نامی کھنو میں طبع ہو کے مطبوع جو نظر بین ناخر نے اپنانام دیا ہے اور الکھا ہے کہ: ''اور امرہ اسم ابھری مطابق بالم مالی اسم سے مطابق الموروں کو اسم الموروں کی مطابق ابتدا میں ایک صفح کے دیبا ہے میں یوں بیان کی ہے کہ عرصے ہے شکایت تی جاتی تھی کہ اختلا نے حکمت ناخر کی اور میں موالف کا درج ہیں اور اس شکایت کی جاتی تھی کہ انتظا نے بین ہوں میان کی ہے کہ عرصے ہے شکایت تی جاتی تھی کہ انتظا نے بین ہوں بیان کی ہے کہ عرصے ہے شکایت تی جاتی تھی کہ انتہ اسم میں موالف ناخورج ہیں ، جن کے ابتدائی حرف میں حرکات کے بدل جانے ہے معنی بدل جاتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے اور اس شکایت کی جاتی معنی بدل جاتے ہیں ۔ 'کہ اور صمہ (نیش کی کے لئے طن کی کی طلامت مقرر کی ہے۔ میں موالف نے نیتہ رنب کی کہ ماتھ معنی درج ہیں: 'اور ہو کیا نام ہے' کی اور صمہ (نیش کی کہ خوجے کے ماتھ معنی درج ہیں: 'اور ابدال کے کہ نوجے کے ماتھ معنی درج ہیں: ''دورے اللہ کے کہ نوجے کے ماتھ معنی درج ہیں: ''دا ہی کھکر (ابدال کے کہ کیا کہ فیتے کے ماتھ معنی درج ہیں: ''دا ہی کھکر (ابدال کے کہ کا ہے فتح کے ماتھ معنی درج ہیں: ''دا ہی کھکر (ابدال کے کہ کی کے کے خوجے کے ماتھ معنی درج ہیں: ''دا ہی کھکر (ابدال کے کہ کی کے کے کہ کا ہے فتح کے ماتھ معنی درج ہیں: ''دا ہی کھکر (ابدال کے کہ کو کے کہ کا ہے فتح کے ماتھ معنی درج ہیں: ''دا ہی کھکل کی کے کہ کو کے کہ کیا کہ کی کی کھکر کو کہ کو کیا کہ کو کہ کو کو کیا کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کی کھکر کے کہ کو کے کہ کو کھکر کی کے کہ کو کھکر کو کھکر کی کو کہ کی کو کھکر کی کو کہ کو کھکر کی کو کھکر کی کو کھکر کو کھکر کی کو

دیباہے میں ان لغات کے نام بھی درج ہیں ، جن سے مؤلف نے استناد کیا ہے۔ اس فہرست میں عربی و فاری کی لغات، مثلاً: تاج المصادر ، صراح ، قاموس ، نتہی الارب ، بہار عجم ، غیاث اللغات ، مصطلحات وارسته ، بربانِ قاطع وغیرہ کے ساتھ اردو کی بعض لغات ، مصطلحات وارسته ، بربانِ قاطع وغیرہ کے ساتھ اردو کی بعض لغات کے بھی نام درج ہیں۔ مثال کے طور پر لغات فیروزی ، لغات کشوری یعض مقامات پر تر تیپ حروف بھی غلط ہے ، مثلاً: 'رخا' کا اندراج بہلے اور 'رخ' کا بعد میں ہے۔

طرف 'اورضے کے ساتھ معنی لکھے ہیں: "مبارک، فجستہ '(ص۸۴)۔

کتاب چھوٹی تقطیع پر چھی تھی اور ہر صفح پر دو کالم ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مختصری لغت میں ایسے تمام الفاظ نہیں ساسکتے، جن کے اعراب میں ذرائے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں الیکن بہر حال مفید کام ہے۔ ☆ دکن کی زبان

اس کے مؤلف بھی میر لطف علی عارف ابوالعلائی ہیں۔ لغت میں ان کے نام کے ساتھ قاضی پرگنہ ہورہ ہیں درج ہے۔ یہ حیدرآ بادد کن سے شائع ہوئی الکین سالِ اشاعت درج نہیں۔ ابتہ مؤلف کے دیبا ہے پر ۲۱ ررمضان ۱۳۵۴ھ کی تاریخ پڑی ہے۔ ابتذا میں سیعلی اکبرا کبر حیدرآ بادی ، نام بلی «یدرآ بادکا علاقہ ہے ) کی جانب سے ایک عبارت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ: ''اس کتاب میں ایک ل کھ سے زائدمحاور ہے اور روز مرہ درج ہیں'' ۔ نیز ہے کہ: '' یہ کتاب شیس (۳۰) اقساط میں شائع ہور ہی ہے۔ '' ایکن ایب لگتا ہے کہ دیگر حصول راقساط کی طباعت یا تالیف نہیں ہو کی اور غالباً ایک ہی حصد شائع ہوکر رہ گیا۔

اس لفت كى بعض خصوصيات مؤلف ہى كے الفاظ ميں پیش كرنا بہتر ہوگا مؤلف نے ديباہے ميں لكھا ہے كه: "اس

کتاب میں دکن کی قدیم زبان اردو کے فضیح اور غیرضیح ہونے کے اصول سیح معیار پر بیان کیے گئے ہیں اوراس کی ترتیب اس طرح دک گئی ہے آ کذا آ پہلے دکن کی روز مرہ بول چال اور محاورات کو بلخا ظرح دف تجھی افت قر اردیا ہے [ یمال افت سے مراد ہے ہم محن لفظ جس کی تشریح کی عورت میں فقر کھد ہے گئے ہیں ۔ اس کے بعد عبد فضیح یا غیر اس کا ترجم آ کذا: غالباً تشریح کا بھی اظہار کر دیا گیا ہے ۔ واضح ہو کہ اس لفت ہیں ہم نے جہال کہیں کوئی محاورہ خاص دکن کی ذبان سے متعلق ہے آ کذا: غالباً درج کیا ہے 'کے الفاظ سو کا تب سے رہ گئے ہیں آتو اس کی صراحت کر دی ہے، جس کی علامت 'دکن ہے۔ جہال اس امری کوئی صراحت نہیں ہے تو یہ کھونا جائے کہ وہ مشتر کہ زبان اور محاور ہے ہیں جو دکن اور کھوٹا اور دیلی میں قدیم سے مستعمل ہیں ۔ دکن کے شعرا کا کلام پیش نہیں ہے تو یہ کھوٹی ہے مراد ۱۲۰۰ ہجری تک کے شعرا ہیں اور حیور آ بادی ہے ۱۲۰۰ ہجری کے شعرا مراد ہیں آ کذا: ۱۲۰۰ ہجری کی قدیم ہے۔ اس تا کی اور دیل میں دکتی ہے۔ اس تا کی گئی ہے۔ اس تا کی گئی ہو موجوم کیں '۔ دورہ وجا کمیں' ۔ (ص۲) کو کھوٹی مورہ وجا کیں' ۔ (ص۲)

اس کے بعد جارصفات میں: ''فصواے عال نے جواصول قرار دیۓ ہیں''، وہ بیان کیے ہیں۔اڑتالیس (۴۸)صفحات کی اس کے بعد جارصفات میں: ''فصواے عال نے جواصول قرار دیۓ ہیں۔ اندراجات کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔تشریحات مختصر ہیں۔
اس لغت میں ہرصفے پر دو کالم ہیں محادرات اور فقر ہے بھی درج کیے ہیں۔ اندراجات کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔تشریحات مختصر ہیں۔
مترادفات بھی دیۓ ہیں،کین کم ہیں افغات اگر مکمل ہوجاتی تو بالخصوص دکی الفاظ ومحادرات کے حمن میں بہت مفید ثابت ہوتی۔
﴿ وَكُنْ لَعْتَ

لغت کا بینام تاریخی ہے اور اس سے ۱۲۸۳ کے اعداد نکتے ہیں جو اس کا سال تالیف ہے۔مطبع مظہر العجائب، مدراس، سے شائع ہوئی۔ترقیمے میں قطعاتِ تاریخ ہے بھی ۱۲۸۳ (ججری) کا سال نکل رہا ہے اور کا تب نے 'تمت' لکھ کر ۱۲۸۵ کے عدد لکھے ہیں۔گویا تالیف اوراث عت میں دوسال کافصل ہے۔ سرورق پر کی عبارت پچھ یوں ہے:

> ''بفضله تعالی شانهٔ کتاب لا جواب سخهٔ کثیر الفوائد مجموعه خطیر النفائد دستورالعمل شعرا موسوم به مطالب غرا

> > IFA M

ازمؤلفات شاعر شیری بیان نکته شخ ومحاوره دانِ جاد و خن رنگیس کلام نشش تخلص مولوی محرنصیرالدین سلمهٔ السلام با بهتمام سید جمال الدین صاحب درمطبع مظهر العجایب واقع مدراس مطبوع گردید'

جیسا کہ منقولہ بالاعبارت سے ظاہر ہے محمر نصیرالدین المتخلص بنقش اس کے مؤلف ہیں جو بقول خودان کے: 'ساکن بلد وَ فرخندہ بنیاد حیدرآباددکن' میے (صا) ۔ ابتدا میں لکھتے ہیں کہ: ' نقس اللغہ مرتبہ میر علی اوسطار شک کلھنوی ، اصل قلمی میر مذکور کی دختلی اور مخزن الفوائد آکذا: درست تا م مخزن فوائد ہے آمطبوع نیاز علی بیگ تابت شاہجہاں آبادی کی مطالع میں رہیں ۔ جب جوالفاظ و و معنین و معالی زبن پر آئے وہ ان اور اتی میں قلم بند کے گئے اور اشعار اور نظائر بھی لکھ دیے گئے''۔ (ص۲)

اس عبارت سے بید واضح نہیں ہوتا کہ دویا زیادہ معنی رکھنے والے بیالفاظ وران کی اسناو ندکورہ بالا لغات میں موجود نہیں ۔ بیات مفید ہوتی ، مگر اس کی ضخامت بہت کم ہے۔ بیصرف پچاس (۵۰) صفحات پر بنی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی افادیت بھی محدود ہے پہلا اندارج 'آب رواں' کا ہے اور اس کے دومعنی دیے ہیں ، یعنی' آب جاری' اور پھر اس کی سندخود اپنے شعر سے دی ہے۔ پھر دوسرے معنی درج کے ہیں' ایک قتم یارچہ کی' اور رشک کا شعر سند میں دیا ہے۔ کئی اسناد معروف شعرا کی بھی ہیں، مثلاً . میر تقی میر ، آتش نہیم ، ناسخ قلق ، مومن ، میر در در ، افثا ، ذوق ، جرات ، جان صاحب وغیرہ۔

كاتب في اكثر مقامات بريا معروف اوريا مجهول مين فرق روانهين ركها-

## حوالے اور حواشی:

ا آرآر کے ہرے مین (R.R.K.Hartmann) اور گریگری جیمز (Gegory James):

\_irq J. Dictionary of lexicography

۲ خصوصی لفات کی تفصیلات کے لیے: آرآ رکے ہرف مین (R.R.K.Hartmann) اور گریگری جیمز (Gregory James):
(Sydney I. Landau): مین (Sydney I. Landau):

# الماع المانيات: المام المانيات على الماع الم

۳\_ آرآر کے ہرٹ مین اور گر مگری جیمز جحولہ بالا: ص ۱۲۹۔

۳\_ایضاً۔

ه في في الكنس (B.T. Atkins) اور ما تيكل رندل (Michael Rundell) اور ما تيكل رندل (B.T. Atkins) اور ما تيكل رندل

٢ \_الصّاً:ص ٢٩ \_٢٢

ے۔ آرآ رکے ہرٹ مین اور گریگری جیمز جمولہ بالایص ۱۳۹۔

\_490°\_A

### منابع:

۱\_ابوسلمان شره جهال بوري: كما بيات لغات اردو: مقترره قومي زبان ، اسلام آباد: ۱۹۸۷ء -

۲\_آرآرکے ہرٹ مین (R.R.K. Hartmann) اور گریگری جیمز (Gregory James):

\_واعمان المعامر Dictionary of lexicography

m بِي بِي الْكُنْس (B.T.Atkins) اور ما تَحِيل رَبَدُل (Michael Rundell) (B.T.Atkins) اور ما تَحِيل رِبَدُل (Bexicography او کی الکنٹس) اوکسٹو ڈ :۱۰۰۸ء۔

۳\_سڈنی آئی لینڈو (Sydney I. Landau):Dictionaries: the art and craft of lexicography: (Sydney I. Landau): چارکس اسکر بنرزسنز، نیویارگ :۱۹۸۴ء۔

۵\_گيان چند:عام نسانيات: ترقي اردوييورو، ديلي: ١٩٨٥ء ـ

دُّا كَمْرْ ظَفْرِاحِمِهِ يَكِجِرارشْعِبِيُّارِدِهِ بَيْشِلْ بِدِينُورِ ثَى آف ما دُّرِن لِنَّلُو كِجَرَّءَ اسلام آباد

# اردومیں لسانی تحقیق۔ آیک تجزیاتی مطابعہ [۱۸۵۷ء ہے۔۱۹۴۷ء تک]

#### Dr. Zafar Ahmed

Lecturer Department of Urdu, National University of Modern languages, Islamabad

Abstract: Owing to the War of Independence, 1857 is an important year in the history of the Sub-Continent. It was the year in which not only Mughal Empire collapsed but also almost a thousand years long Muslim rule in India declined. The impacts of this historical event can be found on every aspect of life, especially Urdulanguage which went through a great phase of change and development. In the history of Urdu language, the years between 1857 and 1947 are considered very critical and significant. This paper studies the evolution of the Urdu language during these ninety years.

کا تیا م عمل میں آیا۔ من سروان نے قبل اردو میں ایک بروی تبدیلی کا سال ہے۔ اس سال مخل یا دشاہت کا دور تم ہوا اور برطانوی رائی کا تیا م عمل میں آیا۔ من سروان نے قبل اردو میں اسانی تحقیق کے ایک بڑے حصے کوای رائی کے قیام کے لیے کی جانی والی کوششوں کے تناظر میں دیکھا جاتا جیا ہے۔ انگریزوں کی ہندوستان میں غدہی اور سیای ہرتری کے لیے کئی صدیوں پر مجھنے کا وشوں میں سے ایک متابی مقامی زبانوں سے واقنیت حاصل کرنا بھی تھا۔ ای کا دش کرتے سنسرکرت اور مقابی پراکرتوں پر تحقیق کا سلسلہ انھوں نے کئی ہمی دور میں تو بخوبیں دیا۔ بطور خاص اردو کے حوالے سے ان کی دلچین نمایاں رہی اور پر ہمانی ہوا کہ اس زبان کی تفہیم اور نووش نے ان کے دور اور مخروری کے خواب کوشر مندہ تعبیر کرنے میں زبر دست مدوفر، ہم کی۔ ہندوستانی عوام اور خواص کی سائیکی کو بجھنا اور ان کے ان کے سیاس پرتری کے خواب کوشر مندہ تعبیر کرنے میں زبر دست مدوفر، ہم کی۔ ہندوستانی عوام اور خواص کی سائیکی کو بجھنا اور ان کے ان کے سیاس پرتری کے خواب کوشر مندہ تعبیر کرنے میں زبر دست مدوفر، ہم کی۔ ہندوستانی عوام اور خواص کی سائیکی کو بجھنا اور ان کے ان کے مقامی موجود ہے ہیں، جن میں اردو ور محتلف لیجوں کی بابت ہیان کیا گیا ہے اور ایسے بیانات اردو کے مقامی موجود ہے ہیں۔ جو انھوں نے احتیار کے مال کہ ہونے کی باب نہیں۔ یہ چوشر انگیا، کیو کھ اب انگریزوں کو اپنی مکمل سیاسی برتری کے حصول کا بقین ہو چا تھا۔ اس منزل کو جلد حاصل کرنے کے لیے جو تر ب انھوں نے اختیار کے، ان میں سے ایک لسانی بنیا دوں پرتفریق بھی تھا۔ انیسویں صدی اور بابعدار دولمانی تحقیق کے تی بیٹ میں یہ معاملہ غیر معمولی ابہت کا حال ہے، کیونکہ اس محاسلے نے دونہ رفتہ ہندوستانی سائی ہیں کہ کونکہ اس محاسلے نے دونہ رفتہ ہندوستانی سائی ہیں کہ کے کہ اس سے معاملہ غیر معمولی ابہت کا حال ہے، کیونکہ اس محاسلے نے دونہ رفتہ ہندوستانی سائی ہیں کے میں انہوں کے کونکہ اس محاسلے نے دونہ رفتہ ہندوستانی سائی ہوئے گئیں۔ انہوں کے کونکہ اس محاسلے نے دونہ رفتہ ہندوستانی سائی ہیں کے۔ انہوں کے کونکہ اس محاسلے نے دونہ رفتہ ہندوستانی سائی ہیں کے کونکہ اس محاسلے نے دونہ رفتہ ہندوستانی سائی ہندوں کونکہ کے میں سائی انہوں کے کونکہ اس محاسلے کے دونہ دونہ تو انہوں کے کونکہ اس محاسلے کے دونہ دونہ تو انہوں کے کونکہ اس میں کونکہ کے کونکہ اس محاسلے کے دونہ دونہ تو انہ

صدی کے آخری نصف میں بالعموم اور بیسویں کے نصف اول میں بالخصوص اردو ہندی تفریق نے لسانی مباحث میں جگہ پائی۔ بہی وجہ ہے کہ کہ کہ اور کے بعد اردولسانی تحقیق کا ایک برڑا حصہ اردوزبان کی بیئت وحقیقت، اس کے آغاز وارتقا، مختلف ادوار میں اس کے مختلف ادوار میں اس کے اشتراک اور مختلف علاقوں میں اس کی شناختوں ، تاریخی اختبار سے ارتقائی مرحلول اور مقامی زبانوں سے اس کے اشتراک اور امتزاج کی تحقیق پر بینی ہے۔ اردو کے تحفظ کے لیے متعددانجمنوں اور اداروں کا قیام بھی اس پس منظر میں بی تفنیم رکھتا ہے۔

انیسویں صدی اور مابعد اردوسانی تحقیق بیس تغیر اور تیزی کا ایک اور براامحرک اردوکاعلمی و تدر لیی زبان کے طور پرسا سے

آنا ہے۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ تمام تر کا انفتوں اور معا نداندرویوں کے باوجود کن ستاون کے بعد اردو نے بے بناہ ترقی کی۔ عام بول

چال اور شاعری کی زبان ہے آگے برط کر اس نے علمی درسگاہوں، عدالتی اور انتظامی اداروں میں جگہ پائی۔ دہلی کا لج میں علوم کی

تدریس کے لیے اسی زبان کا انتخاب کیا گیا۔ جامعہ عثانیہ حیور آباد دکن اور علی گڑھ مسلم کا کج اور یو نیورٹی میں اس زبان کو ذریعہ بتعلیم بنایا

گیا۔ صحافتی اور ابلاغیاتی سطح پر استعمال نے اردو کی ترقی کو مزید پر شاہدادیا اور سب سے بڑھ کر ہے کملی داد بی حوالوں سے نشری تصافیف

میں اردو بی کو اختیار کیا جانے لگا۔ اس بو می سطح کے تحرک کی بدولت اردو میں لسانی تحقیقات کی طرف رغبت بڑھی اور ہی وجہ ہے کہ اس

دور میں کھی جانے والی اردو تو اعد کی کتب اور لغات محض تعارفی توعیت کی نہیں ، بلکھ ملمی بنیادیں رکھتی ہیں۔ تاریخی و تفالی جائزوں میں

میں علمی سنجیرگی اور مطوس بین نظر آتا ہے۔ یہ زمانہ سجا طور پر اردو زبان اور مطالعہ زبان کے حوالے سے خصوصی اجمیت کا حامل

ہے۔ بالخصوص بیسویں صدی کے نصف اول کا زباندار دولسانی تحقیق کے حوالے سنہر سے دور کی حیثیت رکھتا ہے۔

الصفيدة اليف كيدوسرى جانب مندى اوسنسكرت كے عالمول في ان لغات سے فائده أشانا شروع كروياتھا۔

قديم مندآريائي زبانوں كے متعلق بوكرنے انسائيكلوپيڈيا آف الله وآرين فلولوجي كے عنوان سے ايك كتاب مرتب كى-اس کتاب میں ہندوستانی زبانوں کے تقابلی مطالعے کے علاوہ ان کی ساخت اور تاریخ وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔۱۸۹۰ء میں مسر آر پس نے پر اکرت گرائمر کا تقابلی جائزہ ایک کتاب کی صورت میں لیا۔ پر اکرتی زبانوں پر آر پس کا تقابلی مطالعه لسانی نقطهٔ نگاہ ے اس لیے اہم نصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ان زبانوں کی اصوات وغیرہ کا تجزیاتی وتقابلی مطالعة تفصیلاً کیا گیا ہے۔انٹرودکشن آف براکرت نامی کتاب کے مصنف اے۔ی۔ وولٹر ہیں۔اس میں بھی پراکرتی زبانوں کی لسانی خصوصیات پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں چیدہ چیدہ زبانوں کے ادب سے اقتباسات بھی شامل کیے گئے ہیں۔اس سلسلے کی اگلی اہم کڑی جان بیز کی کتاب جدید مند آریائی زبانون کا تقابلی مطالعہ ہے۔ اس کتاب کی تین جلدیں ہیں اور آخری جلد کاسنهٔ اشاعت ۹ ک۸اء ہے۔ جان بيمز نے سات اہم ہندآ ريائي زبانوں، جن ميں ہندي اور بنگالي بھي شائل ہيں، كي قواعد، اشتقا قيات اور تاريخ كا كبر يور جائزه بیش کیا ہے۔ بعدی زبان کی گرامر ۵ے ۱۸ء میں شائع ہوئی۔ اس کے مولف ایس ۔ ایج کیلاگ ہیں۔ اس گرامر میں ہندی اور برج جیسی زبانوں کی لسانی خصوصیات پر بحث موجود ہے۔ان کےعلاوہ اٹھارویں اور انبیسویں صدی میں ہندوستانی اور برصغیر کی دیگر زبانوں کی تغییم کے لیے ستشرقین نے بور بی زبانوں میں متعدد رسالے اور کتابیں تحریر کیس۔ چونکہ بیشتر بور بی عالمول کے پیشِ نظر لاطینی زبان کی گرامربطور نمونہ موجود کھی ،اس لیے وہ لاطینی قواعد کے زیر اثر ہندوستانی زبانوں کو پیجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ہیڈلے کی کتاب کا جائزہ لیتے ہوئے رقمطراز ہیں: 'ہیڈلےنے اپنی تواعد میں اصطلاحات صرف انگریزی میں دی میں اور ان کے اردویا فاری متر ادفات درج نبیں کیے ہیں۔اس زمانے میں انگریزی زبان کے تواعد نویسوں برلا طبی کے اصولوں اور توضیحات كاثر ابنا كهرا تهاكه اكثر وبيشتر قواعد كي كتابول مين أنهين كوبطورنمونه بيش نظر ركها جاتا تهااوراصطلاحات بهي وبي استعال ،وتي تقيين - چنانچيه بحثیت مجموعی بیڈلے کی قواعد بھی انگریزی قواعد نولی کانمونہ ہے۔ "[8]

تواعد نگاری کے سلسلے میں ہیڈ لے کی انگریزی کتاب ہتدوستانی قواعد جیسار بھان دیگر کتب کے خمن میں بھی نظرا تا ہے۔ یہاں یہذکر بے جانہ ہوگا کہ دیگر مقامی زبانوں کی نسبت اردو جے وہ ہندی ، ہندوی یا ہندوستانی جیسے ناموں سے پکارتے ہیں ، کی جانب مستشر قین کی خاص توجہ رہی۔ اس کی وجہ لاز ما بہی تھی کہ ہندوستان میں رائے اپ بحرنشوں میں اسے ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔ یہ ہندوستان کے اہم علاقوں میں لوگوں کی مادری زبان تھی اور ایک بڑے جھے میں را بطے کی زبان کے طور پر رائے تھی۔ مستشر قین کی ہندوستانی زبانوں میں دلیے تھے تھا ت کے پس پر وہ مقاصد سے قطع نظران کے ملی اور افادی پہلوؤں پر نظر کی جانب کیا کہ یہ لیانی کا وشیس مقامی زبانوں کی تر بانوں کی درائی کو تیں ہو وہ مقاصد سے قطع نظران کے ملی اور افادی پہلوؤں پر نظر کی جانب کیا کہ یہ لیانی کا وشیس مقامی زبانوں کی تر تی کے لیے سود مند ثابت ہو کیں۔

اکو (Linguistic Survey of India) کو اولی گرین کی تصنیف اسانیاتی جائزہ ہند (Linguistic Survey of India) کو ہندوستانی اسانی شخصی میں ہونے والے اس پروجیکٹ میں ہندوستانی اسانی شخصی میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ سرکار برطانیہ کی سر پرتی میں کھمل ہونے والے اس پروجیکٹ میں گرین اوران کے ساتھیوں نے ہندوستان میں رائج چھوٹی بڑی زیانوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ خدکورہ کتاب گیارہ جلدوں پر

مشتل ہے۔ اردوا بہندی زبان کی تفصیل اس کی نویں جلد میں ملتی ہے۔ گریرین کی کتاب جملہ خوبیوں ادرخامیوں کے ساتھ آج بھی ہندستانی سانی مطالعے کی اہم منزل شہر ہوتی ہے۔ ۱۹۳۳ء میں فرانسیں ماہر لسان جیولز بلاگ کی ایک کتاب بعنوان: ہندآ ریائی۔ وید سے جدید زمانے تک طبع ہوئی۔ ہندآ ریائی زبانوں پر بیان کی تئیسری کتاب تھی۔

۱۸۳۳ میں میرعلی رشک کلھنوی نے نفس اللغتہ مرتب کی۔اس لغت کی زبان فاری ہے اوراردوالفاظ کے معانی فاری میں اورمترادف فاری وعربی میں میرعلی رشک کلھنوی نے بین ۔اوحدالدین بلگرامی کی نفائس اللغات ۱۸۲۹ء بھی اسی طرز کی لغت ہے۔ نیازعلی بیل اورمترادف فاری وعربی اورمنتی چرن جی لال کی لغت مختون المحاورات میں اردومحاوارت واصطلاحات کی فاری میں تشریح کی بیل کی مختون فوا کدر ۱۸۸۹ء) اورمنتی چرن جی لال کی لغت مختون المحاورات میں اردوقوا عدمیں انشاء اللہ خان کے بعد مولوی احمیلی نے ابتدائی نوعیت کا ایک رسالہ فیض کا مرچشمہ (۱۸۵۳ء) کے نام سے تایف کیا۔ اس سال مولوی امام بخش صہبائی و ہلوی کی کتاب رسالہ فوا میرصرف وخواردوطیع ہوئی۔ صببائی کی کتاب اردوقوا عدفیمی کی این انہوں کی وی اور کی تقاید پر گئی کام سامنے آئے۔ قوا عد نولی کی این کوششوں میں عمی انداز فکر کا فقد ان نظر آتا ہے۔ ان میں سے بعض کتب عربی و فاری قوا عدثو یہ کی تھلید میں تالیف ہوئی ہیں ، جبکہ کھر یور پی اثر است نمایاں ہیں۔ [۵]

۸ ۱۹۰۸ء میں طبع ہونے والی نغت فرہنگ آصفیہ کا شارار دو کی متند لغات میں ہوتا ہے۔ اس لغت کے مقدے میں مؤلف لغت (سیداحمد دہاوی) نے نسانی مسائل پر بھی بحث کی ہے۔ یہ بحث کتابی صورت میں علم اللمان کے نام سے ۱۹۰۰ء میں شائع ہو چکی تھی جوترمیم اوراضافوں کے بعد مقدے میں شامل ہوئی۔اس بحث میں زبان کی ابتدا کے حوالے سے بھی ان کے خیالات موجود ہیں۔سید احد كے مطابق اس كام كى ابتدا انسان نے فجائية وازيں نكالنے سے كى بعد ميں مصوتے اداكر نے يرقدرت حاصل كى ۔ اينے اردوگرد موجود جانوروں اور دیگراشیا کے لیے اس مقرر کیے اور آخر میں افعال وضع کیے۔ سیداحمد دہلوی نے اردو کے آغاز کے باب میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے بہیں تو محسین آزاد کی رائے سے اتفاق کیا ہے، یعنی اسے برج کی بیٹی قرار ددیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے مخلوط زبان بھی سمجھتے ہیں۔زبان میں مرزاسلطان احمرے لسانی خیالات سامنے آتے ہیں۔انھوں نے زبان کی تعریف پیش کرنے کے علاوہ اس كى ابتدا كے حوالے ہے بھى بحث كى ہے۔ ان كے مطابق: "زبان عطيه اللي بجوانسان اپنے ساتھ دنيا ميں لے كرآياتھا، كيكن انسانى بجرت کی وجہ سے اس میں اختلاف پیدا ہوااور کئی زبانیں وجود میں آئیں۔"[۲] مرز اسلطان احمہ نے دیگر لسانی موضوعات پر بھی بحث کی ہے میکن ان کی بیشتر باتیں جدیدلسانی تحقیقات کی بجائے قدیم اندازوں برمنی ہیں۔مولوی نورالحن نیر کی **نوراللغات ۱۹۲**۲ء ایک بڑالسانی کارنامہ ہے۔مولوی صاحب نے اردومیں رائج لفظ/محاور ہے کی نشاندہی کرنے کےعلاوہ اس کااصل حوالہ بھی دیا ہے، نیز متر وک الفاظ کی فہرست بھی شامل کتا ہے ۔انیسویں صدی کی بیشتر اور بیسویں صدی کی ابتدائی لغات کاروباری ضرورتوں کے تحت تالیف کی تحکیٰں۔ایک عام قاری کی ان سے ضرور تیں تو پوری ہوجاتی ہیں، لیکن ایک محقق ادر لسانیات سے دلچیپی رکھنے والے کی تشفی نہیں ہوتی -[2]ان لغات پراینے بیشرومستشرقین لغت نگارول کااژبھی نمایاں ہے۔اردولغت نویس پورپین لغت نویسوں کی بغات کوپیش نظرر کھ کر خات مرتب کررے ہیں۔مولوی عبدالحق کے بقول: ''اردو میں اب تک جولغت کی کتابیں لکھیں گئی ہیں ،ان میں اکثر یہ ہواہے کہ ایک

نے دوسرے سے وردوسرے نے تیسرے سے قل کرلی ہاور پھھائی طرف سے اضافہ بھی کردیا ہے۔ [۸]

زبان وبیان کی اصلاح اور تحقیق و تنقید کابیه سلسله برابراً گے بڑھتا رہا۔ چنانچہ امیر مینائی نے **محاورات ومصادر اردو**، جلال لکھنوی نے تذکیروتا نیٹ کے مسائل پر رسالہ مفیدالشعراا درایک رسالہ قوامدِ اردو، نیز مرزامحد بادی رسوانے سب سے پہلی اردوشارٹ بیند اورعشرت کھنوی نے زبان دانی ،اصلاح زبانِ اردو بقواعدِ زبانِ اردو بقواعدِ میر ،اصولِ اردواور جانِ اردو وغیرہ ایس کتابیں کھیں ،جن کا تذکرہ اردولسانیات کی تاریخ میں ناگزیر ہے۔[17] محمدزین احابدین فرجاد کوتانوی کی تالیف آئین اردو ۱۹۲۷ء میں سامنے آئی۔ ندکورہ کتاب بھی اردوتواعد نہی کی اچھی کوشش ہے۔انشاءاللہ خان انشائے وربائے لطافت میں اردو کے مزاج کوسامنے رکھ کر بہت سے امور بیان کیے ہیں۔ان کے بعداہلِ علم نے عربی وفاری قواعد کا تتبع کرتے ہوئے کچھ کتابیں کھیں،جن کا زیادہ تر مقصد طب کی رہنمائی تھا۔ مولوی فتح محمہ جاند هری کی کتاب مصباح القواعد سب نیادہ جامع شلیم کی گئی ہے اوراس میں کوئی شک نہیں کہوہ اس موضوع پرایک اچھی کتاب ہے۔'' گرچھنیں اور زبان کے مزاج ومنہاج کی تبدیلی نے بہت سے امور بدل ڈالے ہیں ،گر''مصباح القواعد کا مطالعہ آج مجمی افادیت سے خال نہیں۔ یہ کتاب ۱۹۰۴ء میں منظر عام برآئی وراس کی تعریف اس دور کے نامور عالموں اور ادیوں نے کی ہے۔ "[سا] فتح محمد جالندهری کی مصباح القواعد ہے بعد کے مرتبین بھی خوشہ چینی کرتے رہے ہیں۔ زین العابدین میر ٹھی کی مرتبہ قواعد کی کماب میں پہلی مرتبدراہ عام سے الگ ہوکر سوچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مواوی عبدالحق کی اردوقواعد میں پہلی بارقواعد نگاری کا انداز بدلا گیا ے۔ عربی فاری انداز کے ساتھ ساتھ انگریزی قواعد کے انداز کو بھی شامل کرلیا ہے۔ قدرت نقوی کے مطابق: ان میں سے ایک بھی ار دو کی گرام نہیں ہے۔ وہ مثالوں کے ذریعے عربی اورار دوقواعدی اختلافات کی نثا ند ہی کرتے ہیں۔ان کا استدلال ہے کہ '' 'عربی میں مصدر ہے، کیکن ارد و میں اس طرح کا کوئی مصدر نہیں ،جبیبا کہ عربی میں ہے کہ جس سے اساً و افعال بنتے ہیں۔ارد و میں خودمصدرایک ماوے سے تشکیل یا تا ہے۔ ویکھنا کا مادہ 'دیکھئے، جو بہر حال اسی شکل میں جملہ افعال واسامیں باقی رہتا ہے۔ اس مادے پر'نا'لگا کرایک اسم بنایا

مراع، جيقواعدي اصطلاح مين مصدركها كياب-يكهال تك درست ع؟"[١٩١]

اردو کے آغاز وارتقا کے حوالے سے چنداہم تحقیقات کا مختصر تذکر واس مطالع میں شامل کرنا مفید معلوم ہوتا ہے۔ قیام پاکستان تک اس موضوع پر قابل ذکر مقدار میں کام ملتا ہے۔ او ۱۹ء میں فورٹ ولیم کا آئے کے فٹی میرامن وہلوی کی کتاب باغ وہبار طبع ہوئی جس کے مقد سے میں مؤلف نے اردوز بان کی ابتدا کے حوالے سے اپنی آرائیش کیں۔ میرصاحب نے اردوکو شاہجہائی عہد میں شکیل پانے والی ایک مخلوظ زبان قرار دیا جو دہلی میں مختلف زبانوں کے باہمی اختلاظ سے وجود میں آئی۔ [ 10] میرامن وہلوی کے نمانے میں لگتا ہے رہا کیک محوالی رائے تھی ، جے انھوں نے تحریری صورت دی۔ اس تحریر کے بعد قریباً ایک صدی تک اردوکو مختلوط زبان ہی قرار دیا جاتا رہا۔ اس دوران ہندوستانی علما کے علاوہ مستشرقین بھی اردو کے خمن میں اسی صورت حال سے دوجا رنظر آتے ہیں۔ حق کہ کریرین نے بھی ابتدا میں اردوکو مختلوط زبان کھا ہے۔ البتہ بعد میں ابنی شامی صورت وہ وہ اس کی تھی تھی۔ آریرین کے مر عوارس لائل کا بھی ذکر کیا ہے ، جضوں نے ۱۸۸۰ء میں انھوں نے اپنا پہلا بیان میرامن سے متاثر ہوکر دیا تھا۔ [ ۱۲] گریرین نے مر

بیبویں صدی تک کم ویش بھی چلن عام رہا جتی کہ ۱۹۰۱ء میں چھنے والی کتاب آپ حیات میں محمد حسین آزاد نے اردو كارشته برج بهاشا ہے جوڑتے ہوئے كہاكہ: " ہمارى زبان اردو برج بهاشائے نكى ہے۔ "[كا] دوسرى جانب مولانا آزاداردوكو تخلوط زیان بھی سمجھتے ہیں۔ آزاد کے مطابق اردو کا درخت اگر چینشکرت اور بھاشا کی زمین میں اُ گا بگر فاری کی ہوامیں سرسبز ہوا۔[۱۸] محر حسین آزاد کالیانی شعوران کی کتب مخن دان فارس (۱۸۸۷ء)اور آب حیات (۱۸۸۰ء) میں ظاہر ہوتا ہے۔ ندکورہ کتابوں میں عمومی لسانیات کے مباحث جا بجے ملتے ہیں۔انھوں نے اس عہد کے مروجہ قیاسی تصورات کے تسلسل میں ایک نئ ہات ہجس کے مطابق ہماری زبان اردوبرج بھاشائے نگل ہے اور برج بھاشا خالص ہندوستا نیزبان ہے۔[19] ایک طرف توبید گلتاہے کہ آزاد جدید تقا بلی لسانیاتی بحث ہے واقف ہیں اور فاری اور شکرت کوایک دادا کی اولا دقر اردیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اردو کارشتہ برج سے جوڑتے ہیں، یا ان کے مطابق: ہندوستان میں فاری کے زیر اثر ایک نئی زبان اردو بیدا ہوئی۔[۴۰] یہاں بینکتہ ذہن میں رکھنا جاہیے کہ اس معاملے میں آزادا نے قصور دانہیں ، کیونکہ اس زمانے کے بیشتر ماہرینِ لسانِ اردو کے شمن میں گمراہی کاشکار تصاور اسے تلوط زبان سمجھتے تھے۔ آزاد نے لسانی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی اظہارِ خیال کیا ہے۔ ان کے مطابق محارج سے قریب حروف آپس میں خلط ملط ہوجاتے ہیں اور ایسامخلف لسانی پس مظرر کھنے والوں کے اعضائے صوت میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔[۲] اس صورت حال کو محمبیر بنانے میں دکن میں اردوم وَلفنصیرالدین باشی اور پنجاب میں اردوم وَلفه حافظ محمود شیرانی نے بھی حصہ ڈالا ۔ وکن میں اردو ۱۹۲۴ء میں طبع ہوئی ، چونکہ ابتدائی اردوادب کی مثالیں دکن میں نظر آتی ہیں ،اس لیے اپنی تالیف میں ہاشمی صاحب اردو کارشتہ دکن کےعلاقے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ، حالانکہا بنی کتاب میں جابجادہ محم تعلق اور علاؤالدین خلجی کے ادوار کی فتو حات اور نقل مکانی کامجھی ذکر کرتے ہوئے ہی کہتے ہیں کہ: دکن اردو کا مؤلد نہیں ہوسکتا۔ ثالی ہندوستان سے فارى، تركى، پنجابي وشالى مندكى ديگرز بانيس بولنے دكن ميس آباد موتے تھے۔[٢٢] بعينه حافظ محمود شيراني نے مخلوط زبان، برج بھاشا

اور دکن میں اردو جیسے نظریات کور دکرتے ہوئے پنجاب کی زمین کوار د د کا اصل وطن تشہرایا۔ حافظ صاحب اینے وعویٰ کی صدافت ثابت کرنے کے لیے تاریخی ولسانی دلائل پیش کرتے ہیں۔انھوں نے برج اور دکنی کے بجائے پنجانی اور اردو کے مابین موجو دمماثلتیں اُجا گرکیس ۔ اردواور پنجالی زبان کے اشتراکات کاذ کر گرمین اور گراہم بیلی بھی کر چکے تھے محمود شیرانی کامؤقف بھی واضح نہیں ہے۔ وہ بار بارغز نوی افواج کا پنجاب میں قیام اور بعدازاں دہلی فتح کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔غزنوی فوج میں ان کے مطابق: ترکی، فاری اور پنجانی بولنے والے شامل تھے جو تین زیاتیں لے کر د بلی پہنچے۔وہ خود اس وقت د بلی اور مضافات میں بولی جانے والی زبان ، یا زبانوں کے بارے میں بھی تذبذب کا شکار ہیں۔ ۲۳۳ <sub>آو</sub> بنجاب میں اردومیں ان دوزبانوں کا نقابل نسانیاتی سے زیاد <sup>عالم</sup>ی زاویوں ہے کیا گیا ہے۔ چونکداس میں تاریخی وتقابلی لسانیات کی اولین منظم صورتیں یائی جاتی ہیں،لبذان کی اہمیت اردولسانیات کے مطالع میں ہمیشہ باتی رہے گی۔ پنجالی اورار دو کے تعلق کوموجودہ لسانیاتی نقطہ نظر سے پر کھاجائے تو ان دوزبانوں کے صرفی بنحوی اورصوتی سرمائے میں تضادات کی طویل فہرست نظر آتی ہے جو کہ بیٹا بت کرتی ہے کہ ہرزبان کا ایک منفردلسانی سرمایہ ہوتا ہے اور یہی سر مارہ اس زبان کا مزاج متعین کرتا ہے۔ عموماً ایک لسانی خاندان کی زبانوں کے مابین مشترک لسانی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ان مشتر کات کی بنایران میں ماں میٹی کارشتہ قائم نہیں ہوتا۔البتہ بہنوں کارشتہ ہوسکتا ہے۔ کسی بھی زبان کی اپنی مخصوص لسانی خصوصیات بھی ہوتی ہیں جواسے اپنے خاندان میں نمایاں کرتی ہیں۔ان زبانوں کی قدامت کا تعین بھی ان مخصوص خاصیتوں کے ذریعے کیاجا تا ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے مشترک سانی عناصر کا تقابل تو پیش کیا ہے، کیکن ہر دوز بانوں کی خصوصیات کا تفصیلی مطالعہ پیش نہیں کیا۔ یوں وہ ان زبانوں کے مابین رشتے کا صحیح انداز ہنیں لگا سکے۔اٹھوں نے شدی ان دوزبانوں کی صوتیات کا جائز ہ لیا اور شہری ان کے ارتقائی ادوار پرنظری ۔اس کےعلاوہ انھوں نے ان زبانوں کا تقابل کرتے ہوئے دیگر ہمسابیز بانوں پربھی توجہٰہیں کی۔ان کی نظراروو پنجانی کے صرفی اور نحوی اشتر اکات اور مشترک ذخیر و الفاظ بررہی۔ان فروگذاشتوں کے باوجود حافظ محمود شیر انی کے تحقیق کام کی اہمیت ا بی جگه مسلم ہے۔ یہاں تک کہ پنجاب میں اردو کے سخت ناقدین بھی اس کی اہمیت ماننے پر مجبور ہوئے۔ یوں بجاطور پر کہ سکتے ہیں كنانان دوريس لسانياتى تحقيق كاسب يرواكارنامديروفيسرشيرانى كى پنجاب مين الدووي-"[٣٣]

حوالي:

ا موادی عبدالتی: افت کبیر (مقدمه): انجمن ترقی اردو، کراتی: ۱۹۷۵ء۔ ۲ شلیل صدیقی، پروفیسر: اسانی مباحث: زمرد پلی کیشنز، کوئنه: ص ۳۳۸۔ ۳ افت کبیر: ص۲۲۔

۳ ـ ابوالليث صديقي ، ذا كثر: **جامع القواعد**: مركزى ارد و بوردُ ، لا جور: ۱۹۷۱ء: ص ۹ ـ

۵\_مولويعبدالحق : قواميرامدو : لا بوراكيدي ، دا بور : ص ١٩ ـ

٧\_سلطان احمد مرزا: زبان: مرغوب المجنسي الاجور: ١٩٨٣ء: ص٣\_

4\_شوكت مبزواري، دُاكمُ : تعارف، لغت كبير: مولوي عبدالحق، المجمن رقي اردو، كرا جي.

٨\_ لفت كبير: المجمن ترتى اردو ،كراجي: ٤٤٤١ء -

٩\_ جامع القواعد حصه صرف: مركزي اردد بورد ، لا بهور: ٢ ١٩٤-

• ا\_غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر: مقدمہ، جامع القواعد، حصیٰ بحو: مرکزی ترقی اردو بورڈ، لا ہور۔

۱۱\_قدرت نقوی،سید (مرتبه): لسانی مقالات (حصد دوم): مقتدره تو می زبان، اسلام آبار: ۱۹۸۸ء: ص۲۹۳\_

۱۲ الیس اے صدیقی، ڈاکٹر: اردو میں اسانیاتی شعور کا ارتقا (مضمون) مشمولہ اردد کے اسانی مسائل مرتبہ سیدروح الامین: عزت اکا دی،

محيرات: ٢٠٠٧ء. ص١٨٧

١١٠ لساني مقالات (حصده وم) بص ١٨٩ ـ

١٢-اليضاً:ص٢٩٩-

۵ا ميرامن د بلوى: د يباچه باغ د بهار استكِ ميل پلي كيشنز ، لا مور: ۲۰۰۰ م

۱۲ گرین بحواله ؤ اکثر شوکت سنر داری: اردولسانیات: ایجوکشنل بک بادی علی گژه: ۱۹۹۷ء بص ۱۰

≥ا محمضين آزاد: آب حيات بسنك ميل يلي كيشنز ، لا بور: ٢٠٠٠ ء بص٠١-

١٨\_ الصاً: ص٥٠ ٥

19\_الضاً: ص1-

۴٠ يجر حسين آزاد بخن دان فارس: مكتبهُ ادب اردو، لا بور: سان: ص ١٦-

الإرالينيان الساكر

۲۲ نصيرالدين ماشي: دكن مي اردو: مكتبه ابراهيميه ،حيدرآ باددكن بطبع سوم ١٩٣٣ء: ص٣٢\_

۲۳ ما نظم محود شیرانی: مقدمه، پنجاب میں اردو: اتر پردیش اردوا کا دی لکھنو: ۱۹۹۰ء \_

٣٣\_مسعود حسين خان ، ڈاکٹر: مقدمہ، تاریخ زبانِ اردو: سرسید بکڈ یو بھل گڑھ:ص ٣١\_

حسن نُوازشاه محقق امخدومهامیر جان لا بمریری ، نزالی

## مولا نافقیر محملمی کے غیر مطبوعہ مکتوبات

#### Hasan Nawaz Shah

Researcher, Mukhdooma Amir Jan Library, Nirhali

Abstract: Moulana Faqeer Muhammad Jehlami was a famous religious scholar, writer, translator, publisher and journalist. He is known as Sir Syed of Jehlam owing to his newspaper Siraj ul Akhbar that served the purpose of the Urdu language. In this paper, twenty unpublished letters of the Moulana have been introduced, presented, critically reviewed, and their academic significance has been discussed.

مولا نا فقیر محد جہلمی ہے عبد کے معروف عالم دین،مصنف،مترجم، ناشر ادر اخبار نویس تھے منشی محد دین فو**ق کشمیری** میگزین کے نام ہے ایک مامانہ میگزین لا ہورہے نکالا کرتے تھے۔اکتوبر۱۹۱۲ء کاخصوصی شارہ ہنشی صاحب کی تالیف اخبار نویسوں كے حالات يرشمل تھا۔ان تاليف مين مولا نافقير محجملمي كے خودنوشت احوال بھي شامل بيں مودا ناصاحب رقمطراز بين: "نيازمند فقير محمد بن حافظ سفارش محمد ١٢٦٠ هيس بمقام موضع چنن مضافات شهرجهلم پيدا مواريانج چھے سال کي عمر ميں اينے گا نو كے امام محبد كے ياس سرے کو بٹھایا گیا۔ قرآن شریف کے ختم ہونے یرموضع ٹاہلیاں والا کے میاں قطب الدین صاحب سے قاری کی کتب بردھنی شروع کیں اور جب ۱۲۷۲ ہیں آپ عالم اجل فقیۂ انگل مولوی نور احمر صاحب وہلوی سے سند فضلیت حاصل کر کے اپنے وطن موضع کھائی کوٹلی علاقہ جہلم تشریف لائے اور بڑے پانہ [یانے] پرتدریس جاری کی تو نیاز مند بھی ان کے درس میں حاضر ہوا اور صرف ونحو وفقہ اور دیگر علوم عرفی کی ابتدائی تنابوں کوسیقا سیقاً پڑھا۔بعدازاں راولینڈی چلا گیا ،جہاں پہلے مولوی عبدالکریم صاحب شاہ بوری ، پھرمولوی محمد من صاحب فیروز والاضلع گوجرا توالہ ہے، جو یہ تلاش روز گاروبال تشریف لائے ہوئے تھے علم منطق وغیرہ کو بیٹر ھا۔ انھیں دنوں ۲ ۱۲۲ھ میں دیلی کا ارادہ کرایا اور منتی فیض بخش صاحب تھیکا تھیکے وار ڈبل روٹی کے ساتھ جو نیاز مند کے استاد بھائی تھے ادرایک گورافوج کوکانپور پہنچانے جاتے تھے، دہلی بہنچا۔ سیلے پہل پنجال کشرہ میں، جہاں اب ریلوے شیشن ہے، مولوی نذرر سین صاحب محدث کے درس میں حاضر ہوا، مگر انھوں نے سیعذر کر کے کہ ہم معقولات نہیں بڑھا سکتے مولوی محرشاہ صاحب مصنف مداد الحق کے میر دکر دیا ایکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد بستی نظام الدین ادبیا ميں جناب صدرالا فاصل اعز المماثل مولا نامفتی محمصدرالدین خان صاحب تشمیری سابق صدرالصدور دبلی وتلمیذ حضرت مولا ناشاه عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی خدمت میں چلا گیا، جن کے درس میں تقریبا ڈیڑھ سال رہ کر قراۃ وساعۃ کتب درس متداولہ کاعبور کیا۔اواخر ۲۵ ام میں دہلی ہے مراجعت کر کے اپنے وطن ما ہوفہ میں آیا جمین کچھ عرصے کے بعدلا ہور جلا گیا، جہاں فاضل جلیل القدر فقیہ فریدالدھر مولوی کرم اللی صاحب متوفی ۱۲۸۲ھ ہے تعلیم کی تکمیل کی اور ساتھ ہی فن کتابت کے اشتباق میں پہلے پہل جناب مرزاامام ویردی صاحب ایرانی خوش تولیس ہے، جوجو ملی میاں خال لا ہور میں سکونت پذیریتھے، خوش نولی کی مثق شروع کی ، پھر مرز اصاحب کے شاگر دصوفی غلام محی الدین صاحب آ نریری وکیل انجمن حماست اسلام لا بهور ووظیفه خوار وولی افغانستان ور ۲۶ آنیز میراحمدهن صاحب کا تب د بلوی می وش نظی اورفن کما بت

مولانانے بطورِ ناشراپ جم عصر علما وشعراکی کئی کتب اور مجموعہ ہائے کلام شاکع کیے۔ میاں محمد بخش قاوری (۱۲۳۷– عرذی المجر ۱۳۲۲هم المجر ۱۳۲۲هم المجر ۱۳۲۲هم المجر ۱۳۲۰هم المجر ۱۳۲۲هم المجر ۱۳۲۱هم ۱۳۲۰هم المحمد المجر ۱۳۲۰هم المحمد المحمد

[7]

مکتوب الیہ مولا نا تھیم غلام محی الدین قریشی دیالوی (۱۸ جنوری ۱۸ ۲۱ – ۱۸ ۲۷ کتوبر ۱۹ ۲۲ مولا نا تھیم غلام محی الدین قریشی دیالوی (۱۸ جنوری ۱۸ ۲۱ مولا ناجیم غلام محی الدین قریب سے بیر میں نظر اور تاجر کتب سے بیر میں نظر اور تاجر کتب سے بیر میں نظر اور تاجر کتب سے بیر مشتمل تھا۔علام مشاکخ بشعرا اور مصنفین سے ان کے ذاتی روابط سے ان کا کتب خاندان چہان کا درونایاب کتب پر مشتمل تھا۔علام قریب کا دمشاکخ ان کے کتب خانے ہے مستقیض ہوتے تھے مولا ناجم کرم الدین دیبر (م ۱۸ ارشعبان ۱۹۳۵ اور کا ۱۹۳۷ وی از بات عجرت معروف بر مشتمی قادیان قانونی شکتجہ یعنی روید او فوجداری مقد مات گوردا سبور میں مولا نا دیالوی کے بارے میں لکھا ہے: ''مولوی غلام کی الدین صاحب دیالوی جومیرے محرم راز دوست ہیں اوردو بارہ یہ تصنیف ان ہی کے اصرار پرا شاعت پذیر یہور ہی ہے اللہ تعالی ان کو بمیشہ خوش وقرم میں ان کا ایک کے عاش ہیں ۔غرض ان کا کھے آپ کھلی کتابوں سے خاص شخف ہاور مطبوعات جدیدہ سے خاص دیجی رکھتے ہیں ۔اخبارات ورسائل کے عاش ہیں ۔غرض ان کا کتب خانہ قابل وید، گویا ایک خاصر الا بحریری ہے۔''[11]

مولانادیالوی بمولانا شخ عبراللہ گجراتی کے چہیتے شاگردوں میں سے تصادروہ کی باردیالی تشریف فر ابوئے۔خطر پوٹھوہار کے
اکثر رجال اور واقعات کے بارے میں مولانا گجراتی ، یاان کے بھیتے محد سلام اللہ شائق نے جتنے قطعات تاریخ کیے بہجی مولانا دیالوی کی
فر مائش ہی پہ کہے گئے۔سلام اللہ شائق کی بھی مولانا دیالوی کی حیات میں گئی بار دیالی آمد ہوئی۔ شخ عبداللہ نے ۱۲ رجمادی الاول
سوسا ھے کومولانا دیالوی کوموضع بانٹھ سے ایک قطعہ روانہ کیا جس سے باہمی اخلاص مندی ظاہر ہوتی ہے:

غملام مسحسي ديسن صساحسب مملاقسي شوملاقسي شو

بدیدار تسوام تشد به توساقی شوتوساقی شو بسود ایّسام عسسر تسوزیساده از هسسسه عسالسم اگر عسالسم بسود فسانسی تسوبساقسی شوتوبساقسی شو راقم آثم تاهم نقیرشن عیداللّدازمقام پانگه ۱۳۰۳ سال ۱۳۰۱س ۱۳۰۱س ۱۳۰۱ ساله ۱۳۰ ساله ۱۳۰۱ ساله ۱۳۰ ساله ۱۳ ساله ۱۳۰ ساله ۱۳۰ ساله ۱۳ ساله

مسوال/ضلع چکوال کے معروف پنجالی شاعر محمد عبدالرمن در دمسوالی (م۲۲ ماء) کاایک منظوم پنجابی قصد (مؤلفه دیکتوبه: ۱۲ دیمبر ۱۹۳۸ء) مولانا دیالوی اوران کے خانوادے کے احوال پر شتمل مجس کانسخی خطِ شاعر خانقاہ سلطانیہ کالا دیو/جہلم میں محفوظ ہے اوراس کابرتی عکس مخدومدا میر جان لامبر برمی کی زینت ہے۔

. ۱۲۷ کو بر۱۹۳۴ء کومولانا دیالوی نے عام خاک و بادکوخیر بادکہا۔ان کی قبر دیالی/ضلع جہلم میں ہے۔۱۳ راگست ۲۰۰۷ء کو
راقم الحروف ان کی تاریخ وفات معلوم کرنے کے لیے دیالی گیااوران کی قبر پہ فاتحہ خوانی کی ، نیز کتبہ قبر قبل کیا۔مولانا کی قبر تالاب
کے کنارے ایک چار دیواری میں ہے اور پختہ ہے۔ کتبے پرمولانا کرم الدین دبیر کا کہا ہوا قطعہ وفات کندہ تھا جس کارنگ اُڑ چکا
سے قطعہ درج ذیل ہے:

م ولوی غیلام محکی الدیسن کردرد حالت سوی عیلیدن چیار شنبه به فت مین ذیبقید رفت ریسن دار سوی خیلد بریسن سال تیاریخ وی چو جست دبیسر گفت هیاتف: "ضیاع ملیت دیسن"

### ["]

مولانا جہلمی کے مکتوبات خانقا ہ سلطانیہ کالا دیو اضلع جہلم میں مولا نادیالوی کے ذخیر ہے میں محفوظ ہیں۔ راقم الحروف نے اارجون ۲۰۱۲ء کومولا نا دیالوی کے ذخیر ہیں محفوظ دیگر مکتوبات کے ساتھ ان مکتوبات کا بھی عکس حاصل کیا تھا۔ ان مکتوبات میں زیادہ تر مکتوبات مراج الا خبار ہے متعلق ہیں اور کچھ مکتوبات میں اس عہد کی علمی سرگرمیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ان مکتوبات کا دورانیہ ۱۹۰۶ء سے ۱۹۱۵ء تک بھیلا ہے۔ پہلا مکتوب ۱ رہار چ ۲۰۰۲ء کو تجریکیا گیا اور آخری خطا راگست ۱۹۱۵ء کو پندرہ مکتوبات پہلا تواریخ وسنین درج ہیں ، جبکہ بقیہ پانچ خطوط بہنین کا اندراج نہیں ، اس لیے ان مکتوبات کو آخر ہیں رکھا گیا ہے۔

r!

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! چونکہ مارچ ۱۹۰۲ء کے اختیام پر آپ کا ایک روپیہ چندہ پیشگی پورا ہوجائے گا،اس لیے اپریل سے تب آپ کو اخبار بھیجا جائے گا، جب آپ کاروپی پیشگی وصول ہوجائے گا۔اطلاعاً عرض ہے۔ زیادہ والسلام [1]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم!افسوں!جناب نے کی دفعہ کی اطلاع پرآ سمدہ شش ماہی کے لیے جواپر میل سے شروع ہوگی پیشگی چندہ ارسال نہیں فرمایا،اس لیے آسمندہ سے ترسیلِ اخبار آپ کے نام بند کر دی گئی ہے اور بیآ خری پر چہہے جس کا چندہ آپ نے پیشگی اداکیا تھا۔ زیادہ والسلام

فقير محمد ما لك مراج الاخبار ، جبلم ، ٢٢٠ رمار چ ١٩٠٢ء

["]

مصدرلطف وكرم جناب عكيم صاحب سلمدرب

السلام علیم! والا نامه معه [ مع ] ایک روپیدنفذ بقایا چنده اور مصری شرف صدور لایا میں آپ کی شادی[ ۷ ] پرضر ورشامل موتا ، گربه وجه عدم فرصتی اور یجھ علالمت طبع کے ،اس وجہ سے بھی شامل ہونے سے مجبور ہول کدمیر انو جوان لائق ہمشیرہ [ ہمشیر ] زادہ پچھلے ہفتہ [ ہفتے ] فوت ہوگیا ہے ، جس سے طبیعت نہایت بے قرار ہور ہی ہے۔ زیادہ ، والسلام

فقيرمحد ما لكسراج الاخبار، جهلم ١٩٠٢رم ١٩٠٤ء

["]

معدد لطف وكرم جناب عكيم صاحب لمدرية

السلام علیم امبلغ ایک روپیدمرسله بهدستِ مولوی محمد فاصل صاحب بابت چنده پیقگی موصول بهوا۔ آپ اطمینان فرمادیں۔ ۲۸رجولا فی ۱۹۰۲ء کاپر چیارسال خدمت ہے۔ ۲۲ارئی و کیم تمبر ۱۹۰۴ء کے پر پے نہیں ملے ، لہٰذاان کے بھیجنے سے معدور بهول ۔ فقط فقیر محمد

ما لك سراح الاخبار ، جبلم ، ١٦ را كتوبر٢ - ١٩ ء

[4]

مصدر لطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! چونکہ جناب، حب تحریر مورخد ۱۲ رحمبر ۱۹۰۵ء نه خورجهلم تشریف لائے اور نه چنده بی حب وعده ارسال فرمایا، اس لیے نا جارا کنده ۱۷ فروری کا خبار بذر بعیر جارر و پیدویلیوارسال خدمت بوگا۔اطلاعاً عرض کیا گیا ہے۔

فقيرمحمه

ما لك مراج الاخبار به رفر ورى ١٩٠٨ء

مصدرِلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم ورحمۃ القد! مولوی صاحب [۲] نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس ۱۹۰۸ء کی کوئی جنتری ہے، جس میں ایک فال
نامہ عمدہ قابلِ اندارج جنتری ۱۹۰۹ء ہے اور ہم اپنے گھر تھیں [2] کوجاتے ہوئے بھوادیں گے۔معلوم نہیں وہ آپ سے ملے ہیں،
یانہیں؟ ہہر حال وہ جنتری آپ میرے پاس بذریعہ ڈاک بھیج دیں۔بعد کاربرآری کے وہ معہ [مع] ایک اور جنتری ۱۹۰۹ء کے
آپ کے پاس واپس بھیج دی جاوے گی۔

فقيرمحمر

ما لك مراج الاخبار ٢٢٣ رنومبر ١٩٠٨ء

[4]

مصدديلطف وكرم سلمددب

السلام علیم ورحمة الله! البھی تک جنتری معلومہ بیں آئی۔ حالانکہ مولوی صاحب[۸] کے کارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ انھول نے بھی آپ کو جنتری بھیخے کے لیے لکھا ہے۔

فقيرمحمه

ما لك سراج الاخبار جهلم، ١٩٠٨ زومبر ١٩٠٨ء

[^]

مصدرلطف وكرم سلمدربة

السلام علیم ورحمة الله! جنتری مرسله بینی گئی منون ومشکور رہول گا۔ان شاءالله بعد کارروائی واپس بھیج دی جاوے گ۔ مطلوبه اخبار جبتو کر کے معہ [مع] دربار حیدری [9] آئندہ ہفتہ [بفتے] ارسال خدمت ہوگا۔زیادہ والسلام

فقيرحمه

ما لك مراج الاخبار، ٨ردمبر ١٩٠٨ء

[9]

مصددلطف وكرم سلمددب

السلام علیم اکل آپ کے مطوبہ نمبرا خبار معہ[مع] دوور بار حیدری کے دئی خدمت میں بھیج دیے گئے ہیں۔ان کی رسید سے ع

مطلع فرماویں۔

فقيرمحمه

۱۲رجنوری ۱۹۰۹ء

[1+]

مصدرلطف وكرم سعمه

السلام عليم! آپ كاكار دينيا يرمدمظفر شاه صاحب[ ١٠] كنام اخبار جارى كردى كى بهاورجنترى طيار [ تيار] مون ير

صاحبز ادہ محمدا کبرشاہ صاحب[۱۱] کو یکی جنتری معد[ مع] اخبار دیلیو بھیجی جادے گی اور آپ کو یکی صاف اور سخری جنتری بھیج دی جادے گی۔مولوی محمد کرم الدین صاحب[۱۲] پٹھان کوٹ کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ اُمید ہے امروز فر داوا پس آ جاویں گے۔ نیاز مند والسلام

نیازمند فقیرمحر ما لک مراح الاخبار ، جهلم ، ۱۵ رنومبر ۹ • ۱۹ و

[#]

ויושףיי

مصدرلطف وكرم سلمدرية

السلام علیم ورحمة الله! آپ کی تحریر اراگست ۱۹۱۰ء سے چوبدری [چودهری] زمان خان صاحب نمبر دارآ وراه [۱۳] کے نام اخبار جاری کر دیا گیا تھا اور پھر آن کو دو ہفتہ پیشتر اطلاع ویلیو بھیجے جانے کی دی گئی اور انھوں نے باوجو داطلاع دیے جانے کے یہی ویلیوا خبار واپس کر دیا۔اطلاعاً عرض کیا گیا ویلیوا خبار واپس کر دیا۔اطلاعاً عرض کیا گیا ہے۔ ذیادہ، والسلام

راقم فقير محمد ما لك مراج الاخبار جهلم، ۵رتمبر ۱۹۱ء: ضمير مراج الاخبار ۲ رخبر، ۱۹ [ ۱۹]ء [ ۱۲]

مصدرلطف وكرم سلمدرية

السلام علیم ورحمة الله! کار ذهجه زمان خان دیکیرلیا ہے اور داپس کیا جاتا ہے۔اس ہفتہ [ ہفتے ] کا خبار .....کاان کو دیلیو ہمیجاجاوے گا۔سیف الصارم [۱۲۰] کی بقیہ جلدی مکمل ہونے پر قیمتاً فروخت ہوں گی ادران کی نسبت اخبار میں اشتہار دیا جادے گا۔از اہالیانِ [اہلِ ] مطبح السلام علیم ہنچے۔زیادہ والسلام

راتم فقيرمحر ما لك سراج الاخبار، جبلم، كيم اكتوبر • ١٩١٠ ء

["ווי]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! راجا محمد خان کورٹ دفعہ دارا یک ایسا جھوٹا اور دغا بازخریدار آپ نے دیا ہے، جس نے تین چار ماہ اخبار لے کر اب اس بہانہ [بہانے] پر اخبار واپس کرنا شروع کر دیا ہے کہ مجھ کو برابر اخبار روانہیں کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ میحض اس کا جھوٹ ہے، لہذا دوڈ پڑھ روپیکا نقصان گوار اکر کے اس کے نام اخبار بند کردی گئی ہے۔ اطلاعاً لکھا گیا۔

فقيرتكر

ما لك مراج الاخبار، ٤رنومبر ١٩١٠

[117]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! بجواب آپ کے نوازش نامہ کے گذارش [گزارش] ہے کہ اخبار **اود ھن ج** بکھنومیں چھپتا ہے، گرمعلوم نہیں کہ اب جاری ہے پانہیں؟ آپ کھنو کے پتاہے جب خط بھیجیں گے تو اُمید ہے کہ ان کو پہنچ جاوے گا اور منٹی حسن الدین صاحب فضل اور منثی جان محمہ ہے [ کو ] السلام علیکم پنچے اور خدا کے فضل سے ہمارے متعلقین میں میں بالکل خیریت ہے۔مطمئن رہیں۔زیادہ،والسلام راقم فقيرمحمه

ما لك مراج الاخبار جهلم، ١٥ امري ١٩١١ء

۲۵۱

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام عليكم ورحمة الله! مبلغ منهدست ابوذرخان صاحب بينج كئ بين، جوآب كحساب مين درج كرديء كئ بين-١٠ نسخەز بدة الاقامل[الاقامل][10] مع اخبار ١٥ ارمارچ و ١٢ ارجولا ئي ١٩١٥ ءارسال خدمت ہيں ٢٠ راگست كاپر چەبذر بعيد ۋاك آج بهیجادیا گیاہے۔طلاعاً عرض کیا گیاہے۔زیادہ،والسلام

فقيرمحمه

ما لك مراج الاخبار جهلم ٢٠ راكست ١٩١٥ء

[14]

مصدرلطف وكرم سلمدرية السلام علیم! دوروپیدمرسله آپ کے پہنچ گئے ہیں۔ریوپومرسله آپ کا گم ہوگیا ہے اورتحریر کر کے بھیج دیں، تا کہ درج کردیا

جآو ہے۔

فقيرمحمه

اارجنوري

[4]

مصدرلطف وكرم سلمدرية

السلام عليم اسم رجون كا اخبار نبين مل سكا، تلاش كر كے بهيجا جاوے گا۔ يا د داشت لكھ لى ہے اور ٢ راگست كا ارسال خدمت

<u>ہے۔والسلام</u>

الراقم فقيمحر ما لك مراج الاخبار ، جهلم

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! بجواب آپ کنوازش نامه کے گذارش آگزارش آب که شادی کی نظم مصنفه مولوی کرم الدین صاحب [17] کے درج کرنے میں اس لیے در بہوئی ہے کہ ان کے قصیدہ جشن تاج پوشی مندرجہ مراج الا خبار پر پنڈٹ تیرتھ رام مدرس شادی وال نے درج کرنے میں اس لیے درج ہوئی ہے کہ ان کے قصیدہ جشن تاج پوشی مندرجہ مراخ کا ذراوقفہ [وقفی آ کے بعد درج کرنا مناسب نے بڑے اعتراضات مکھ کر بھیجے تھے، جوورج نہیں کیے گئے تھے، مگران کی دومری نظم کا ذراوقفہ [وقفی آ کے بعد درج کرنا مناسب سمجھ گیا، تاکہ ان کی پہانظم سے تقم نسیا منسیا ہوجا کیں۔

فقير محمد عفى عنه

[19]

مصدر بطف وكرم سلمدرب

اسلام ملیم! جناب کانوازش نامه معه [مع مضمون پہنچا۔ بجواب اس کے گذارش آگزارش] ہے کہ ماہ مکی میں دو ہفتدا خبار گ وجوہ سے منگل کے روز حجب کرروانہ ہواجس سے آپ کو بھی دیر سے ماتا رہا۔ اب پیر کے روز حجب کرروانہ ہوتا ہے۔ اُمید ہے کہ اب دیری نہ ہوگی۔ زیادہ ، والسلام

فقيرم ما لك سراج الاخبار جبلم "اارجون

[\*\*]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! بجواب آپ کے نوازش نامہ کے گذارش آگزارش اے کہ مولوی صاحب [ 21] بھیں تشریف لے گئے ہیں اور 19 ارتک وہاں دہیں گے۔

فقيرمحمه عفى عنه

#### حوالے اور حواشی:

ا \_ كشميري ميكزين ، لأبهور: أكتوبر ١٩١٢ء: ج ٤. ش • انص ٩٥و٠٠ ..

۲ ـ بمط بق كتبه قبر

۳- دبیر، مولا نامحد کرم الدین: تازیان عبرت معروف به تنبی قادیان قانونی شکنجه یعنی رویدادِفو جداری مقد مات گورداس پور: مسلم پریتنگ بریس ، لا بهور طبع دوم ایریل ۱۹۳۴ء: بس ۱۶۳۰

م حسن نو از شاه، گوجرخان کے سپر در دی مشایخ مخد دمدامیر جان لائبریری ، نزالی: وتمبر ۱۱۰۳ء: ص ۲۰۰۰

۵\_مولانا دیالوی نے اپنی بیاض میں اپنی شادی کے بارے میں درج ذیل باد داشت کھی ہے:'' تاریخِ شادی راقم آثم و برادرعزیز محمضل دین وعزیز ہبہ یوم جدیمار ہاوصفر انسلام میں ہوئی ہے۔المحمد للدوالمئة والمحمد للدعلی کلِ حال۔'' ( یومِ جمعیمار ہاوِصفر انمظفر ۱۳۲۰ھ برطابق ۲۳ رمی ۱۹۰۶ء موافق • رماہ جیٹھ ۱۹۵۹ بوجۂ احسن انجام واختیا م بوئی ہے۔المحمد للدوالمئة والمحمد تعلی کلِ حال۔'' ( مخز و نہ خانقہ وسلطانیہ کالا دیواجہ کم ) ۲۔ مولانا محرکرم الدین و بیر ۱۸۵۳ء کے لگ بھگ موضع تھیں اضلع بچوال میں بیدا ہوئے ۔ لا ہور دامر تسر کے علائے عصر سے اکتساب علوم کیا اور پچھ عرصہ مولانا احمد علی سہار نپوری (م ۱۲۹۵ھ) کے حافقہ درس میں بھی شامل رہے۔ مولانا فقیر محمد جہنمی سے دوستانہ مراسم کے سبب ہفت روزہ مراق الا خبار کے در پھی رہے۔ اپنی مقد مات قائم کیے۔ ان کی نمب بیعت خواجہ الا خبار میں رہے۔ اپنی مقد مات قائم کیے۔ ان کی نمب بیعت خواجہ محمد الدین سیالوی (۱۲۵۳-۲۰ر جب ۱۳۲۷ھ/۱۸۳۱ه/۱۳۵۰-۲۰ رجولائی ۱۹۰۹ء) سے تھی۔ چند معروف تالیفات کے نام درج ذیل ہیں: آفاب صدافت، تازیان محمد اقت محمد الله علی المسلول لا عدا بوخلفاء الرسول ، مناظر است محمد النجاب علاوہ ازیں اردواور قاری ہیں شعر بھی کہتے تھے۔ ان کا کلام زیادہ ترمراج الا خبار ہیں چھیتا تھا۔ امر شعبان ۲۵ سام کے ارجولائی ۱۹۳۹ء کو حافظ آباد ہیں وفات پائی اور اسٹے آبائی گاؤ موضع تھیں میں ذن ہوئے۔ (اختر رائی: تذکر وعلائے پنجاب: مکتب رجانیہ لا ہور: اول ۱۹۳۰ء) ۱۹۸۸ء (۱۹۵۰ء)

ے ضلع چکوال کا معروف گاٹو \_اس گاٹو کومولانا محد کرم الدین دبیر اور ان کے صاحبز ادبے قاضی مظہر حسین (۱۲۰ کتوبر۱۹۱۳ء-۲۷ مرجنوری میں معروف گاٹو \_اس گاٹو کومولانا محد حسن فیضی (م ۱۸ راکتوبر ۱۹۱۱ء / ۵ ررجنب ۱۳۱۹ھ) اور ان کے صاحبز ادبے مولانا فیض الحسن (۱۳۷ جمادی الاول ۱۳۰۰ھ – جمادی الاول ۱۳۳۵ھ – جمادی الاول ۱۳۳۷ھ – جمادی الاول ۱۳۲۷ھ – جمادی الاول ۱۳۷۵ھ – جمادی الاول ۱۳۲۵ھ – جمادی الاول ۱۳۲۵ھ – جمادی الاول ۱۳۷۵ھ – جمادی الاول ۱۳۷۵ھ – جمادی الاول ۱۳۷۵ھ – جمادی الاول ۱۳۲۵ھ – جمادی الاول ۱۳۷۵ھ – جمادی الاول ۱۳۳۵ھ – جمادی الاول ۱۳۳۵ھ – جمادی الاول ۱۳۷۵ھ – جمادی الاول ۱۳۷۵ – جمادی الاول ۱۳۷۵ھ – جمادی الاول ۱۳۷۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۵

٨\_مولانا كرم الدين دبير

۹ سوله صفحات برمشمل ، مولانا كرم الدين دبير كافخقر مجموعه كلام \_ مجموع كرمرورق بيم توم ب: دود كجيب اردوتفيد اورايك تصبح عربي المساح على المساح المساح على المساح على المساح على المساح على المساح المسا

١٠- مانق و چشتيه نظامير حيدريه جلالبور ضلع جهلم كي سجاده شين

اا - خانقاه قادريه بشن دور اصلع جهلم كيهجاده شين

١٢ \_مولانا كرم الدين دبير

۱۳ یخصیل گوجرخان میں واقع ایک گاٹو موسوم به آدارہ وکلال۔ آدارہ عثمان زادہ کے نام سے ایک اور گاٹو بھی تخصیل گوجرخان کی حدود میں واقع ہے۔ ۱۳۔ السیف الصارم کمنکرشانِ امام اعظم ، مولا ناجہ کمی کی تالیفِ مدین

۵۔ زیدہ الا قاویل فی بتر جیے القرآن علی الا تاجیل بمولا نا فقیر محمر جہلمی کی تالیفِ منیف ۱۲۸ صفحات پرمشمل اس کا بہلا اڈیشن ۲۸ساھ/ ۱۸۸۹ء میں سراج المطابع جہلم سے شائع ہو۔ بیرکتاب پادری فنڈ راور دیگر عیسائی معترضین کے اعتراضات کے تفصیلی جوابات پرمشمل ہے۔

٢١\_مولاناوبير

سارمولانا دبير

وُ اکثر نعیم انیس صدر شعبهٔ ارده ، کلکتهٔ گرلز کالج ، کولکا تا (مغربی بنگال)

# مغربی بنگال میں اردو کا ایک اہم مرکز: مرشد آباد

#### Dr. Anis Nayeem

Chairman, Department of Urdu, Culkata Girls Coollege, Kolkata (West Bengal)

**Abstract:** In the times of Mughal and British empires, the Urdu language saw its rise in Lucknow and Delhi. However, after decolonization it saw its growth in some other cities of the Sub-Continent as well. Murshid Abad, a West Bengal town, is one of these urban centers. In the present paper, the development of Urdu in Murshid Abad has been studied.

اردوادب کی تاریخ کامطالعہ یہ باور کراتا ہے کہ ابتدا ہے ہی اردوادب کے فروغ میں مختلف د بستانوں کی خدمات اہم رہی بیں ۔ بات شاعری کی ہویا نیز نگاری کی ؛ ذکر افسانہ نویسی کا ہویا ناول نگاری کا ؛ بحث تحقیق کی ہویا تقید کی ،ادب کی ان جملہ اصناف کو سنوار نے اور سجانے میں ان دبت نول کے ادباوشعرانے کار ہائے نمایاں انجام دیئے میں ۔ ان کی ان گراں قدر خدمات سے انکار کی شخوائش نہیں ہے۔ جس طرح دبتانِ دبلی اور دبتانِ نکھنو اردوادب کے اہم اسکول مانے جاتے ہیں ،اسی طرح مغربی بنگال میں دبتانِ مرشد آباد کو بھی ایک زمانے میں اہمیت حاصل تھی ۔ اٹھارویں صدی کے آغاز ہی میں میشہر تاریخ ہند کا ایک اہم حصد بن چکا تھا۔ مرشد قلی خان سے لے کر آخری نواب سیدوارث علی میرز اسے عہد تک یہاں علم دادب کا بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ ان نوابین کی سرپر تی مرشد قلی خان سے لے کر آخری نواب سیدوارث علی میرز اسے عہد تک یہاں علم دادب کا بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ ان نوابین کی سرپر تی میں یہاں شعروادب کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ دبلی ،کھنو اور عظیم آباد سے آنے والے شعرائے مرشد آباد کے شعری ماحول کومزید تابنا کی عمل کرتے میں بڑی جو جہد گی۔

تاریخ شاہد ہے کہ ، حتی میں اس دیار نے عظیم شعرا کوجتم دیا ہے۔دردمند،قدرت انتدقدرت ، جودت اورانشاء اس دیار کے
الیے روش اور تابنا کے ستارے ہیں ، جنھوں نے اپنی شاعری سے مرشد آباد کواردوشاعری کا ایک اہم مرکز بنادیا تھا۔نواب سراج
الدولہ کے دربارسے وابستہ بنگالی اور بندوشعراکی اردوخد مات کی اہمیت بھی اپنی جگہ سلم ہے،لیکن بیافسوس کامقام ہے کہ آج اردوکا
بیا ہم دبستان اپنی ادبی روفقیں کھو چکا ہے۔ جہاں آئے دن مشاعر ہے ہوا کرتے تھے: تو الیوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا؛ ندا کر سے ہوا
کرتے تھے: اوبی تعلیس سجائی جاتی تھیں ، وہاں اب ماضی کے اس روش دور کا ذکر افسوس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔اوبی تعفلیس سونی
ہوچکی ہیں۔ جہاں بادشاہ سے لے کررعایا اور خواص سے لے کرعوام تک ادب کی خدمت پر مامور تھے ، وہاں آج صورت عال بیہ
ہوچکی ہیں۔ جہاں بادشاہ سے لے کررعایا اور خواص سے لے کرعوام تک ادب کی خدمت پر مامور تھے ، وہاں آج صورت عال بیہ
ہوپکی ہیں۔ جہاں بادشاہ سے کے کررعایا اور خواص سے لے کرعوام تک ادب کی خدمت پر مامور تھے ، وہاں آج صورت عال بیہ
ہے کہ چندا فراد ہی ایسے رہ گئے ہیں ، جواب ہمی اس اُجڑے دیار میں ادب کے ممثر سے ہوئے چراغ کو اپنا خونِ جگرد ہے کرزمانے کی

سردوگرم ہواؤں ہے بچا ہے رکھنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہاں کے ادباوشعرا کو نہ تو سمی سرکاری اوارے کا تعاون حاصل ہے اور نہ ہی انھیں دور درشن اور ریڈیو پر بلایا جاتا ہے۔ مغربی بنگال کی راجد ھانی کلکتہ ہے تقریباً ۲۰۰ کاویمٹر کے فاصلے پر ہونے کے باوجود یہاں کے بیشتر قارکارگذا می کی زندگی بسر کررہے ہیں ، لیکن ایسے مایوس کن اور حوصلی شکن ماحول ہیں جو چند حضرات شعروا دب کے فروغ کے لیے مکمل کوشش کررہے ہیں ، وہ یقینا قابل ستائش ہیں۔ ان کاعز م ہے کہ عہد حاضر میں مرشد آباد کی او بی فضا پر طاری جود تو ٹر کراس کی او بی شناخت پھر سے معتبر کی جائے۔ ان فذکاروں میں شعرا بھی ہیں اور او با بھی۔ یہوہ لوگ ہیں ، جنھیں اپنی محمود و میں میں میں نادر با بھی ۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی سے سبق حاصل کر کے وہ اسلاف کے شاند ریاضی پر نیصرف ناز ہے ، بلکہ انھیں اپنی کمیوں کا احساس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی سے سبق حاصل کر کے وہ حال کے او بی منظر نا ہے کو کھا نے کی کوشش کررہے ہیں ، بلکہ نو جو انوں کی او بی سر پرتی کا فریضہ بھی انجام د سے میں مائل میں متا کہ مرشد حضرات نہ صرف اپنی فکر کے گل ہوئے کھل ہوئے کا من سب ماحول تیارہ وسکے۔

مرشد آباد میں نوابوں کی حکومت رہی ہے اوران کا تعلق شیعہ مسلک سے رہا ہے، الہذا ابتداہی سے یہاں نٹر نگاری کی بہنست شعری اصناف کے حق میں ماحول زیادہ سازگار رہا ہے، کیونکہ مرثیہ خوانی ، سوزخوانی ، نوحہ اور ماتم ابل مرشد آباد کی زندگی کا ایک اہم صدر ہے ہیں ۔ اسی وجہ سے یہاں شاعری خوب خوب پروان چڑھی ، جبکہ نٹر نگاری کی طرف کم توجہ کم دی گئی ۔ عہدِ حاضر میں بھی یہاں کے اوبی منظر نا مے کی صورت حال میں کوئی خاص تبدیلی دکھائی نہیں دیتی ، سوائے اس کے کہنٹ سل کے چند تخلیق کارڈ رامے اور شخیق کے میدان میں آگے ہڑھنے کی کوشش کرر ہے ہیں ۔

مرشد آباد کے ادبی ماحول کوتقسیم وطن کے سانحے نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ۱۹۴۷ء میں جب ملک تقسیم ہوا تو مرشد آباد سے
شعر ااور ادبا کا ایک بڑا کارواں تلاشِ معاش میں مشرقی پاکستان نقل مکانی کر گیا۔ اس کا بڑا منفی اثر یہاں کے ادبی ماحول پر بڑا،
کیونکہ جوشعر وادب کی محفل سجاتے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ جورہ گئے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح ادب کے فروغ کا کام انجام
دینے کے لیے جدوجہد کردہے تھے۔

آزادی نے بیل بہاں اردوغزل کے لیے ماحول بڑا سازگارتھا، جن شعراک فنی صلاحیتوں کا ج چا ہر جگہ تھا۔ ان میں سید احسن مرشد آبادی ،سید کیاؤس میرزاہبل ، بیدل مرشدآبادی ،سید جمال میرزاجال ،سید عمران علی میرزاجوشید، جوتن کور ،سید حیدر میرزاحیدر، سید خورشید علی میرزاخورشید ،سید ایرارحسین فوق سید خورشید علی میرزاخورشید ،سید ابرارحسین فوق اور مبارک حسین مبررک کے نام قابل ذکر ہیں ۔ بیدوہ شعرا ہیں ، جنھوں نے مرشدآباد میں اردوشاعری کے جراغ کو جلائے رکھنے میں ابنا خون جگرصرف کیا اور شاعری کی جرائے کو جلائے رکھنے میں ابنا خون جگرصرف کیا اور شاعری کی فضا کوسرزگار بنانے میں نمایاں رول ادا کیا۔ ان کے یہاں جمردو صال ، زمانے کی ستم ظریفی ، مجبوب کی مجادائیاں ، عشق کی حشر سامانیاں اور حالاتِ حاضرہ کی جھکیاں نہایت سلیقے سے بیش کی گئی ہیں ۔ فیل کے اشعار سے اس کا انداز ہ بخو فی ہوجا تاہے:

آج کل کیا ہول کے میں جھولا ہوا افسانہ ہول كو مجن مين مول مكر مين سبزة بيانه مول (سیداحسن مرشدآبادی) خبر س کر حرے مرنے کی کر دیں چوڑیاں مھنڈی به أنسو؛ كلا جورًا؛ وه صورت بن تميّن غم كي (سيدگيکاؤس ميرزانيل) اُڑا کے لے گئی صرصر بھی ان کو گلشن سے جو سجھ نثانیاں باقی تھیں آشیائے گ (بيدل مرشد آبادي) تڑپ تڑپ کے کئی دات بیقرار دیا نہ آئے تا ہے سحر ان کا انظار رہا (سيد جمال ميرزاجمال) تثین ہے بتا چاتا ہے جھے کو اس جگہ یارب جہال پر ضک اُڑتی ہے وہیں پر آشیانہ تھا (سیدعمران علی میرزاجهشید) الے سمجماتے ہیں جو سنتے ہیں مجھ سے حالات درد دل اب تو ے داؤد سانا مشکل (سيدداؤ د فياض على خال داؤ د ) آدند ہے کہ نکے وہ تھارے سانے سب خدا کے حامتے ہوں ہم تمحارے سامنے (خورشیدعلی میرزاخورشید)

(خورشیدعلی بیرزاخورشید)

کیا جائے مس قسور پر اے باغبانِ ڈیست

لوٹا گیا چن مرا نصلِ بہار میں

(ضومرشدآبادی)

خالی چلا ہے حیدر شرمندہ دہر ہے

بیکھ بھی لیا شہ یار کے درباد کے لیے

(سیدحیدرمیرزاحیدر)

آج کیوں بھکیاں آکیں دلِ ناشاد کجھے شاید اس شوخ نے بھولے سے کیا یاد کھھے

(سیدحسن عسکری میرزاشوکت)

آزادی کے بعد جن شعرانے اپنے کمالِ فن سے مرشد آبادیس شعروادب کی محفلوں کوزندہ رکھا،ان میں سید سیوا محمہ ہادی شمس سید سلیمان جاہ سلیمان ،سید فتح علی میرزا بیدل ،سید شباہت علی میرزا شباہت ،سید حسن عسکری میرزا شوکت ، ابرار حسین ضو، نواب چھوٹے خال صاحب عافل ،سید محمد قدر مرشد آبادی کے نام قابل ذکر ہیں کہ بیدہ لوگ ہیں ، جنھوں نے نہ صرف تقسیم وطن کی مار سہی ، بلکہ معاثی پریشانیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا اور اردوادب کی شمع کو بھی جلائے رکھا۔ مرشد آباد کے اردوادب پران کا احسانِ عظیم ہے کہ انھوں نے ایسے پرآشوب دور میں بھی اوب کی خدمت کاعلم اُٹھائے رکھا۔

شعراکے اس کاروان میں میرزابیدل کومتاز مقام حاصل ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ آزادی کے بعد مرشد آباد کے شعری منظرنا مے پرمیرزابیدل ایک معتبر شاعر کی حیثیت سے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ بیدل کی غزلوں اور نظموں میں مرشد آباد کی ٹنی ہوئی تہذیب کی جھلکیاں نمایاں طور پرنظر آتی ہے۔ مثال کے طور پریہا شعارد یکھیں:

اب نہیں چاندنی وہ پرانی یہاں ایک وصندلی فضا میں ہے سب کچھ نہاں ایک وصندلی فضا میں ہے سب کچھ نہاں اب وہ دور عزیمت و حشمت کہاں جانے تہذیب کیوں ہو گئ برگماں

میرزابیدل کوشاعری کاشوق بجین ہی سے تھا۔ابتدا میں انھوں نے علامہرضاعلی وحشت سے اصلاح لی اور بعد میں سیدسیط محمہ ہادی شمس کے شاگر دہوئے۔بیدل نے غزل کے علاوہ تھم ،مسدس ، مرشہ، سوز ،سلام اور گیت بھی کھے۔ان کی شاعری میں حیات اور کا نئات کے مسائل کا اظہار ملتا ہے۔لفظوں کا رجاؤ اور سادگ ان کے کلام کا حسن ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیدل شدید بیار پڑگئے تھے،اس کا اظہار ان کے درج ذیل اشعار سے ہوتا ہے :

لاغر ہے جہم آتھوں میں چھائی ہیں بدلیاں دل غم سے چور چور ہے آتھوں سے ہے نہاں اللہ کھوں سے ہے نہاں اللہ کھائی نہیں یہ راز ہے کیا، کیوں ہے مضطرب وہ روح بیقرار بھنگتی ہے روز و شب

حيدرمير زاحيرر:

آزادی کے بعد جن شعرانے اپنی کلام کی ندرت سے اپنی جانب متوجہ کیا، ان میں ایک نام حیدر میر زاحیدر کا بھی ہے۔
موصوف نے اپنی شاعری کا آغاز تو تصیدہ گوئی سے کیا، کین جلد ہی غزل گوئی کی طرف ما کل ہو گئے اوراس میدان میں اپنی اہمیت منوالی نےزل کے علاوہ انھوں نے وقنا وقنار باعی اور نظمیں بھی کہی ہیں ۔حیدر میر زاکی شاعری کا خالص رنگ شراب وشاب ہے۔
حسن وعشق اور گل وبلبل کی تصویریں ان کے یہاں زیادہ ملتی ہیں مجبوب کی دراز زفیس بھھرنے کا منظر، آمر مجبوب سے بزم کے جگمگانے کی بات، انتظارِ مجبوب میں آنسوؤں کی جھڑی لگنا، را وعشق میں قربان ہونا ،مجبوب کی مسکرا ہے پردل کا مجلنا، را ووفا میں کامیاب عاشق ہونے کی دلیل پیش کرنا یہی سب موضوعات ہیں ان کی شاعری کے :

عشق صادق کو نہیں دار کی حاجت کوئی گر وفا ہو تو ترے نام پہ قرباں ہو جائے ۔

نہ ہوتا ختم طولانی فسانہ تھا محبت کا جہاں سے ختم کرتے تم ، وہیں سے ہم بیاں کرتے زمانے بجر بین حیرر دل کے ہاتھوں ہو گئے رسوا خدا کی شان ہے بہت اور ہمارا امتخال کرتے خدا کی شان ہے بہت اور ہمارا امتخال کرتے

ساقی پلا رہا ہے تو دل کھول کر پلا دو چار جام اور بھی ہے خوار کے لیے

سيدنواب جاني ميرزامحشر:

سیدنواب جانی میرزامخشر مرشد آباد کی ایک اہم اور قد آوراد فی شخصیت کا نام ہے۔ موصوف گزشتہ پچاس برس سے شعر گوئی کے فرائض انجام دیتے چلے آرہے ہیں۔ اردوادب کے فروغ اور مرشد آباد ہیں اد فی نضا قائم رکھنے کے لیے انھوں نے مضمار شخن کے نام سے ایک اد فی اوار نے کی بنیاو ڈالی اور اس کے تحت ماہا نہ اور فی نشتوں کا اہتمام کیا، جس کا ایک اچھا اثر یہ ہوا کہ ادب نوازوں کو اپنے ذوق کی تسکین کا سامان ملا اور وہ شعر گوئی کی طرف مائل ہونے لگے۔ علاوہ ازیں انھیں موسیقی سے بھی جنون کی حد تک لگاؤہ ہے، نیز کلا سیکی راگوں سے بھی واقفیت حاصل ہے۔ انھوں نے اپنے فن کے نمونے ملک کے گی حصوں میں پیش کیے ہیں۔ فن موسیقی پر قدرت حاصل ہونے کی وجہ سے انھیں بنارس میوزیکل کا نفرنس میں موسیقار ہند کا خطاب ملا اور بول پور کے ادار ہُ موسیقی کی جانب قدرت حاصل ہونے کی وجہ سے انھیں بنارس میوزیکل کا نفرنس میں موسیقار ہند کا خطاب ملا اور بول پور کے ادار ہُ موسیقی کی جانب قدرت حاصل ہونے کی وجہ سے نوازا گیا۔

نواب جانی میرزامحشر کاشعری کمال بیہ ہے کہ انھوں نے اردوشاعری میں ہندی کے الفاظ اس ملیقے سے برتے ہیں کہ ان کا

حسن مزید نگھرتا ہوانظر آتا ہے۔ان کی محبوب صنف بخن 'گیت' ہے اورا ل میں انھول نے اپنی فی صلاحیتوں کے عمدہ نمونے پیش کیے میں ۔مثال کے طور پران کے گیت گے یہ بندد یکھیں :

## مولا ناسيدسبط محمر ما دى شن

مولا ناسیدمجر مادی شمس کا بھی شاران تخلیق کاروں میں کیاجا تاہے، جنھوں نے اپنی بے پناہ کوششوں سے مرشد آباد میں ادب کی بنجر ہوتی ہوئی زمین کوسر سبز وشاداب بنانے میں بڑی خدمت کی موصوف استاد شاعر تنھاوران کے شاگر دول کا ایک بڑا حلقہ تھا۔ مشس گی شاعری میں کلا کیکی شاعری کا حسین رجا و کماتا ہے:

اشکول میں ڈوب ڈوب گر آئی بنی تو کیا مر مر کے دو گھڑی کو ملی زندگی تو کیا پروانہ گرد گھوم کے جب ہو چکا فنا اب ساری رات شمع لگن میں جمی تو کیا اب ماری رات شمع لگن میں جمی تو کیا اب مرنے والے زلزلوا تم ڈھونڈتے ہو کیا جب مرنے والا مر گیا دنیا بلی تو گیا جب مرنے والا مر گیا دنیا بلی تو گیا

شابهت ميرزا:

شباہت میرزارپانی قدروں اورروایتوں کے امین ہیں۔ بنیادی طور پرغزل کے شاعر ہیں۔خالص رومانی رنگ ان کی شاعری کی پیچان ہے۔ ان کے یہاں محبوب پر درود بوار کا جگمگانا، بیر سارے والے ان کی میں سلیقے سے نظر آتے ہیں:
سارے والے ان کی شاعری میں سلیقے سے نظر آتے ہیں:

شمع اُمید کی ایوں سخر ہو گئی ہم جلاتے رہے تم بجھتے رہے

سيدابرار حسين ضومرشدا آبادي:

ضومر شد آبدی کے یہاں بھی اپنے معاصرین کارنگ صاف جھلکتا نظر آتا ہے۔ مولاناسید سبطِ محمد ہادی سے اصلاح لیا کرتے تھے، لہذا استاد کارنگ بھی ان کے یہاں ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں حسن وشق کے عداوہ زندگی کی حقیقتوں کے رنگ بھی ملتے ہیں:

> جب سانس کا جُمَّارًا قَتْمَ ہوا، لبریز ہوا پیانہ بھی بر چیز ملی بدلی بدلی اور بدلا ہوا ہے خانہ بھی

> ادھر ہر عزم ان کا عزم کوہ طور ہوتا ہے ادھر مایوسیوں سے شیشۂ دل چور ہوتا ہے

> جگر کی حوارت گھٹی جارہی ہے گر نیند سی کچھ چلی آ رہی ہے نظامِ حیات ایبا بدلا ہوا ہے ، فنا کی طرف شے بڑھی جا رہی ہے

> > آفاق ميرزا آفاق مرشد آبادي:

آ فاق میرزا آ فاق عهدِ حاضر میں مرشد آباد ایک اہم اور معتبر نام کی حیثیت سے پیچانے جاتے ہیں۔ موصوف ۱۹۲۵ء سے باضابطہ شاعری کرد ہے ہیں اوراپی شاعری کے ذریعے مرشد آباد کے ادبی ماحول کوسازگار بنانے میں معروف ہیں۔ موصوف انجمن ترقی اردو ہند شاخ مرشد آباد کے جنرل سیکر بیٹری بھی ہیں۔ ان کا شار استاد شعرا میں ہوتا ہے۔ نئسل ان ہی سے کسب فیض کر رہی ہے۔ آفاق میرزا آفاق نے یوں تو رباعی ، قطعات ، سوز ، نوحے ، سلام اور مرشیے بھی لکھے ہیں ، لیکن غزل ان کی محبوب صنف ہے اور اسی میران میں انھوں نے طبح آزمائی کی ہے :

ادا سے، دل رہائی ہے، وفا سے، بے وفائی سے کبھی دل شاد ہوتا ہے، مجھی ناشاد ہوتا ہے در مرکن عشق میں جب تیز تر ہوتی گئ

کشکش میں زندگی میری بسر ہوتی گئی

اداس و یاس کا عالم، یہ غزدہ چرہ

نہیں ہے جاہ تو پھر کیول یہ آگھ رپنم ہے

مولا ناسيّد صادق حسن رضوي:

ہر چند کہ مولا ناصاد ق کا تعنق بارہ بنگی ، یو پی ہے ہے ، مگر تلاشِ معاش میں ۱۹۷۴ء میں مرشد آئے اور یہیں کے ہوگئے۔ایک عرصے تک مرشد آباد کی قدیم درسگاہ نو ب بہا درانسٹی ٹیوٹن میں زبانِ فاری کی تدریس کا فریضہ انجام دینے کے بعد اب ملازمت ہے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ان کی شاعری کارنگ سب سے ایگ اور نمایاں ہے ،

> حد سے پڑھے جو حوصلے ناھن اضطرار کے کر دیئے ککڑے اور بھی جامۂ تار تار کے پ

جو تیری یاد سے بھولوں سے مبکا میرا تفس تو یاد آ نہ سکا موسم بہار مجھے

څرمنصورعالم دحش:

منصور عالم دحثی کا تعلق یوں تو مونگیر، بہارے ہے، لیکن اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد موصوف بہسسلۂ ملازمت مرشد آباد آئے اور پھر مستقل یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ طالب علمی کے زمانے سے بی شعر وشاعری کا شوق ہوا۔ مرشد آباد کے ادبی ، حول نے اسے مزید جلا بخشی منصور عالم وحثی ایک عرصے سے شعر کہ درہے ہیں :

بنا کے آشیاں آباد سمر کا ند مجھی اس طرح بار بار مجھے جلایا برق نے اس طرح بار بار مجھے اس اللہ اتنا تو بتا ہم کو الدے او کاتب تقدیر اتنا تو بتا ہم کو

ہارے آشیانے پر گریں گی بجلیاں کب تک

جس کی نفر کے سامنے جل جائے آشیاں کیا اس کے دل پہ گزری ہے، سے ماجرا نہ پوچھ

1994ء کے بعد چندتازہ دم نوجوان شاعر مرشد آباد کے اولی منظرنا مے پرجلوہ گر ہوئے ہیں، جن کے یہاں اسلوب کی تازہ کاری بھی ہے۔ ورروایتوں کا احترام بھی ۔ان ہیں اطہر آفاق مرز ااطہر مرشد آبادی اور اسلم مرشد آبادی کے نام قابلِ ذکر ہیں۔ان

ے شعری سفر کا آغاز ہے، لیکن ان کی اُٹھان میں بتاتی ہے کہ اگر ہے ای طرح اپنے فن کے نمونے پیش کرتے رہے تو یقیناً ایک دن ان کا شار بھی اہم شعر اہیں کیا جائے گا:

کے ہم سنائیں اب اپنا ترانہ تھی کل چو حقیقت ہے آج آک فسانہ بڑے اس کے چرچے تھے علم و ادب میں برے ان آء و مخلص کا تھا آستانہ سیس لیے گزرے ہوئے لوٹ آئیں میں میں کے گزرے ہوئے لوٹ آئیں ہے المر کی یارب وعا عاجزانہ

(اطهرآ فاق مرزااطهر مرشداً بادی)

لوگوں نے نڑک کر دیا اخلاص کا سفر ہر موڑ پ کھڑے ہیں عداوت پیند لوگ نفرت کی آندھی ہم نے رکھا اس صدی کا نام اسلم اُجڑ گئے ہیں محبت پیند لوگ اسلم اُجڑ گئے ہیں محبت پیند لوگ

(ائتلم مرشدا آبادی)

مرشدآباد کے فصیل بند قلعہ نظامت میں نوابین کے ملوں کے درمیان ایک طبقہ آباد ہے، جنھیں عرف عام میں ایرانی 'کہاجاتا ہے۔ بیسالباسال سے یہال مقیم ہیں۔ پھرول اور گینوں کی تجارت کرتے ہیں۔ان کے گھروں میں فارسی ہولی جاتی ہے۔ انھیں ایرانی گھرانوں میں سے ایک گھرانے سے عاشق مرشد آبادی کا تعلق ہے۔ عاشق کی بظاہر تعلیمی لیافت تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ عاشق بہت عمدہ اوراثر انگیز ماتم کہتے ہیں۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہون

> قيامت يو گئ يرپا نظامِ زندگاني يس بوكي نالاس اجل بهي، وه اثر تھا اس كهاني يس

> مجھی عون د محمد گی، مجھی قاسم گی یاد آئے دلِ صد چاک زینب کو سکوں اگ پل مجھی ال جائے

> لیجے اب مری خبر بابا بھائی عباس ہے نہ اکبر ہے پاس قاسم ہے اور نہ اصغر ہے

#### ہم یہ بنتے ہیں اہلِ شر بابا

یتوایک جائزہ تھا آزادی کے بعد مرشد آباد میں شعری ادب کی آبیاری کرنے والوں کا نشر نگاری کے میدان میں بھی یہاں كام ہوا ہے البت بہت كم اليكن ميصورت حال صرف مرشد آباد ميں نہيں ہے، بلكه مغربي بنگال كى مجموعي صورت حال يهي ہے كهاس فطے میں شعراکی تعدادتو زیادہ ہے، کین نثر نگار کم ہیں۔ مرشد آباد میں تنقید و تحقیق کے حوالے سے ایک نام جس نے نہ صرف مغربی بنگال، بلکه ہندوستان گیرسطح پراپنی تحقیقی صلاحیتوں کااعتراف کرایا ہے، وہ ڈاکٹر رضاعلی خان ہیں۔موصوف یوں تو بنیادی طور پر سائنس کے استادر ہے ہیں ،کیکن عرصۂ ورا ز سے اردواد ب کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے آ رہے ہیں۔انھول نے مرشد آباد کے شعرایر وقتاً فو قتاً مضامین لکھ کراہلِ نظر کی توجہ مرشد آباد کی جانب مبذول کرائی ہے۔ وہ تحقیق کے میدان کے ایک ماہر شہ سوار ہیں۔ اسی بنایرانھوں نے کلکتہ بو نیورٹی ہے اردوادب میں ایم اے کیا اور پھراردوادب کے ارتقامیں مرشد آیا د کا حصہ کے موضوع پر گرال قدر مقالہ کھ کرڈا کٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔اگر رضاعلی خان کےعلاوہ اور بھی لوگ نٹر کے میدان میں کام کرتے تو یقیناً آج مرشد آباد کااد بی منظرنامہ مختف ہوتا۔ رضاعلی خان کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرانٹر نگارتو سامنے نیر آسکا،گر ۱۹۹۰ء کے بعد سیّداصغررضا انیس تیزی کے ساتھ مرشد آباد کی ادنی و نیامیں جلوہ گر ہوئے اور بہت جلد تو اتر کے ساتھ مضامین لکھ کرا بی پیجان قائم کر لی۔اصغر انیس تاریخ کے استاد ہیں۔انھوں نے تنقیدی و تحقیقی مضامین بھی لکھے ،جن میں بیدل مرشد آبادی کی شاعری ،مرشد آباد کی تاریخی عمارت بزاردواری میرے رفت کار ..... نعیم انیس اور معمار قوم مرسید احمد خان خاصے مشہور ہوئے۔ ادھر حالیہ چند برسول سے موصوف ڈراما نگاری کی طرف بھی مائل ہوئے ہیں اور ان ڈراموں کو وہ اسٹیج پر پیش کرنے کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ان کے ڈراموں کا مجموعہ احساس منظرِ عام پرآچکا ہے۔اصغرانیس کی ذات سے بڑی اُمیدیں وابستہ ہیں۔ان کے علاوہ بعض حضرات و تفے و تفے سے مضامین لکھ رہے ہیں اور حالاتِ حاضرہ کے مسائل پران کے صحت مند مراسلے بھی اخبارات میں شائع ہور ہے ہیں۔ان میں سیّدعباں علی میرزا،سیّدھن امام،اکرم ناصراور با قرعلی میرزا کے نام قابلِ ذکر ہیں کہ بیدھنرات ادب کی طرف ہنجیدگی ے مائل ہورہے ہیں۔ اگر انھوں نے لکھے لکھانے کا سلسلہ یوں ہی برقر اررکھا تو اُمید کی جاسکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان میں سے بعض نام مغربی بنگال کے اولی اُفق پر کامیابی کے ساتھ چھکیں گے۔

نوف: اس مقالے کی تیاری کے خمن میں مقالہ نگارنے مرشد آباد کے شعراکے احوال کی ترقیم کے لیے ان سے مکالے کیے اوران کے اشعار کا انتخاب ان کی قلمی بیاضوں اور رسائل دجرا کدمیں ان کے مطبوعہ کلام سے کیا گیا۔ بعض شعراکے احوال اور ان کے فن پر لکھے گئے مضامین بھی پیش نظر دہے۔

طارِق حبیب اسٹنٹ پروفیسر شعبۂ اُردُ وسر گودھا یو نیورٹی،سر گودھا

# ميراجي شناسي اور ڈا کٹر محمد صادِق [تحقیق،ترجمہ اور تقید]

#### Tariq Habib

Assistant Professor, Department of Urdu, University of Sargodha

Abstract: Except some basic principles, litrary ciritcism is for the most part subjective. We cannot recject someone's opinion, we can only disagree. But this is the essential point of criticism that the tone of objections should also be decent. Dr. Muhammad Sadique has a very good repute of his English teaching, research and criticism. As a researcher and critic, he selected the topic of History of Urdu Literature in English. Here his work on Meera Jee is being presented in urdu translation with an overview. This meta criticism will show the critical approach and standards of Dr. Muhammad Sadique, as well as the creativity of Meera Jee. In this way we can overview our all literary critical assests. So it is a time to analyse the recent era in literary criticism, because such critical overviews will help to show the real pictures of art and will also support to build a new standard and rebuild some new rules of criticism.

میراجی آزاداُردونظم کاایک نہایت معتراورمعروف نام ہے۔ یقینا آزادنظم کا ذکر میراجی کے بغیر کیا بی نہیں جاسکتا۔ پاکستان میں ڈاکٹر رشیدامجد نے میراجی کی شخصیت اور فن پر تحقیقی و تقیدی کام کرکے پی ایچے۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اِن کے علاوہ پاکستان میں میراجی پراب تک سوسے زیادہ تحقیقی ، تقیدی اور سوانحی مضامین شائع ہو چکے ہیں ، جبکہ پانچ ہا قاعدہ کتا ہیں بھی منظر عام پر آچکی ہیں۔ [۱]

> سیمقالہ تین حصول پر شمنل ہے: پہلے جصے میں میراجی سے سوانجی حالات مختصراً پیش کیے گئے ہیں۔

دوسرے حصے میں ڈاکٹر محمصادق کی کتاب Twentieth Century of Urdu Literature میں ہے میراجی کے حوالے سے تحریر کے سے میراجی کے حوالے سے تحریر کیے گئے انگریزی صفحات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ بیتر جمہ بھی راقم بی کا کیا ہوا ہے، جبکہ تیسرے اور آخری حصے میں ڈاکٹر محمد صادِق کی تقید پراپنی رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔

ميراجي \_سوافي حالات:

۲۵ رئی ۱۹۱۲ء کومیرا جی ، جن کااصل نام محمد ثناء الله ڈارتھا، لا ہور میں پیدا ہوئے۔ میرا جی کے والد منتی مہتاب الدین نے حسین نی بی سے شادی کی ۔ حسین نی بی بی وفات کے حسین نی بی سے دولڑ کے محمد عطاء الله ڈاراور محمد عنایت الله ڈارمتولد ہوئے۔ حسین نی بی کی وفات کے بعد زینب بیگم عرف سر داربیگم سے شادی ہوئی اور محمد ثناء الله ڈار، عزیز ثریا، محمد اکرام اللہ کامی (لطیقی )، انعام اللہ کامی، محمد شجاع الله نامی، محمد ضیاء الله اور محمد کرامت الله بیدا ہوئے۔

میراجی کے والدریلوے میں اسٹنٹ انجیدیئر تھے اور ملازمت کے باعث کی مقامات پرتعینات رہے۔ یوں میراجی نے اِس آ وارہ گردی میں زمانے کی کافی سیر کی ۔ اِس سلسلے میں وہ گودھرہ ضلع بنج محل گجرات کا ٹھیاواڑ ، ایاوہ گڑھ کا قصبہ ہالول ، بوستان ( بوچستان ) ، تھر ، جیکب آباد ، ڈھا ہے جی وغیرہ میں قیام پذیر رہے۔ بعد از ان خودمیرا جی دہلی ، بمبئی اور پونامیں مقیم رہے۔

آ تھویں نویں جم عت ہی میں میرا ہی شعر کہنے اور نساحری تخلص کرنے لگے۔ یہی وہ زمانہ ہے، جب محمد ثناء اللہ ڈار، میرا بی ہنے متنابی سے ایک سانولی میرا بی ہنے ۔ مختلف متند تحقیق روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ۲۷ ۔ مارچ ۲۹۳۷ء کو جب محمد ثناء اللہ ڈار میٹرک میں تھے، ایک سانولی سلونی بنگالی لڑکی میراسین کی ایک جھک دیکھ کرائس پر فریفتہ ہوگئے۔ میراسین کی سہیلیاں میراسین کومیرا بی کہا کرتی تھیں۔ بس یوں میراسین کی نبیت سے محمد ثناء اللہ ڈار ہمیشہ کے لیے میرا جی تھہرے اور پھر:

## نگری نگری پھرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا کون ہے تیراہ کون ہے میراہ اپنا پرایا بھول گیا

یوں میراجی کالبادہ اوڑھے ہوئے اُنھوں نے فکروفن کی "بیاری میں اپناسارا جیون بتادیا۔ کہاجاتا ہے کہ خود میراسین اس تمام واقعے سے بخبرربی (واللہ اعلم بالصواب)۔ میراجی کا تعلیم سلسلہ بھی اِس وارواتِ قلبی کے باعث رُگ گیا، حتیٰ کہ وہ میٹرک بھی نہ کر سکے۔ میراجی نے تمام عمر میراسین کے عشق میں گزاردی۔ یہی میراسین عم وادب کی علامت بن کرا بھری اور میراجی میٹرک بھی نہ کر سکے۔ میراجی نے تمام عمر میراسین کے عشق میں گزاردی۔ یہی میراسین عم وادب کی علامت بن کرا بھری اور میراجی ہیں نہیں ہوئے۔ اُنھوں نے شادی بھی نہی ۔ وہ تنہ اور یک طرفہ اِس عشق کی آگ میں جلتے رہے۔ یہاں سک کہ سے نومبر ۱۹۳۹ء کو بید آگ شنڈی پڑگئی اور میراجی ملک عدم کے راجی ہوے۔ اُنھیں بمبئی کے میری لائن قبرستان میں دفن کردیا گیاءاُن کے جنازے میں پانچ لوگوں نے شرکت کی۔ [۲]

میراجی اگر چدر کی تعلیم تو قابلِ قد رحد تک حاصل ندکر پائے ایکن اُن کا مطالعہ قابلِ قد رضر ورتھا۔ وہ بلاشہ وسیج المطالعہ تھے۔ ۱۹۲۰ء میں اُنھوں نے قیوم نظر کی وساطت سے حلقہ ارباب و وق میں شمولیت اختیار کی اور پھر د پکھتے جلقے کی روی روال ثابت ہوے۔ میراجی اور حلقہ ارباب و وق دونوں کو ایک دوسرے کے وجود سے تقویت اور بقائے دوام میسر آئی۔ تقیدی ادب سے لگا وَرکھنے والے یقینا ڈاکٹر آفت باحد کے نام سے واقف ہیں۔ ڈاکٹر آفت باحد کا ایک مضمون: حلقہ ارباب وق اگر چہ خالصتا میراجی کے متعلق تو نہیں ہے ایکن حلقہ ارباب و وق کو تاریخی پس منظر میں دیکھنے والوں کے لیے یہ بات غیر ممکن خوق اگر ہے کہ وہ میراجی کے دو میراجی کے دو میراجی کے نیاب سے ایکن زیر نظر کے کہ وہ میراجی کے ذکر سے دامن بچا پائیں۔ یوں تو میراجی پر شخصیت اور فکر وفن کے اعتبار سے بہت پھے کھا گیا ہے ، لیکن زیر نظر

مضمون میں جس طرح میراجی کا ذکر آیا ہے، وہ عینی شہادت کے طور پر میراجی کی شخصیت کا ایک نہایت عمدہ تا تر ہمارے سے خلات ہے اگر چہ ہے اور میراجی کے بارے میں جورائے عام ہے کہ وہ ترقی پیندوں کے خلاف تھے، اِس کی بھی وضاحت ممکن ہوجاتی ہے۔ اگر چہ یہاں میراجی کے فکر وفن پر کوئی بات نہیں ہوئی کہ یہ اِس مضمون کا بنیادی موضوع بھی نہیں ہے، تا ہم میراجی کی شخصیت کو بجھتے میں قراکڑ آفاب احمد کی شہادت بڑکی اہمیت کی حامل ہے: ''میں اُس ز ہ نے کے علقے کا ایک نوجوان، مگر سرگرم رکن ہونے کی حیثیت سے اس کی پرز ور تر دید کرتا ہوں میراجی ترقی پیندوں کے خالف نہیں تھے، وہ تو کسی کے بھی خالف نہیں تھے. ۔۔۔ اور اس خیا اور کے خالف نہیں تھے، وہ تو کسی کے بھی خالف نہیں تھے۔۔۔۔۔ اور مزاج میں کا ذکر نسبتا کم کیا گیا ہے۔ اُن کی طبیعت اور مزاج میں بہت کچھ کھا ہے۔ گوئوں کی وضع وار یوں کا بھی کمل وغل تھا، مثلاً میں نے بیھوں کیا کہ وہ اپنے سے بڑوں کی وضع وار یوں کا بھی کمل وغل تھا، مثلاً میں نے بیھوں کیا کہ وہ اپنے سے بڑوں کی وضع وار یوں کا بھی کمل وغل تھا، مثلاً میں نے بیھوں کیا کہ وہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرت تھے اور برابر والوں اور چھوٹوں سے عبت اور شفقت سے بیش آتے تھے۔' [۳]

میراجی کی سوائے کے حوالے ہے جس قدر بھی کُتُب اور مضابین سامنے آئے ہیں ، اُن کا مطالعہ کر لینے کے بعد یہ بات بغیر کسی شک کے بھی جاسکتی ہے کہ میراجی واقعتا ایک بڑے آ دمی تھے۔وضع داری ، انسانی ہمدردی ، عمومی محبت ، انساف پر دری اور انکسار اُن کی شخصیت کے خاص اوصاف تھے۔میراجی کے بارے میں کوئی شہادت نہیں ملتی کہ اُن کی ذات ، بات یا کسی ممل سے کسی دوسر نے کوکوئی تکلیف پہنچی ہو، یا کسی کا کوئی نقصان ہوا ہو۔

میراتی کے علمی واد بی سر مائے: کلیات میراتی ، مشرق و مغرب کے نفے اور اِس تقم میں وغیرہ کے مطالعے ہے بخو بی سے
انداز ہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نہایت زر خیز تخلیقی ذبمن اوراعلیٰ پائے کی تقیدی بصیرت کے حامل تھے۔ وہ اُردُ وادب میں با قاعدہ تقید لکھنے
والوں کی پہلی کھیپ کے فردیجی ہیں اور آزاد نظم کا مزاح وضع کرنے والوں میں بھی نہ صرف پہلے شاعر ہیں، بلکہ خود بھی صفِ اوّل کے
نظم کو ہیں۔ اُن پر لکھنے والوں نے اُن کی شخصیت کا جو خاکہ پیش کیا ہے، وہ زیادہ تر مشرقی داستانوی مزاح کی مجبور یوں کا آئینہ وار
دکھائی دیتا ہے۔ اُن کی افسانوی زندگی کی پر تمیں مزے لے لے کربیان کرنے کے بجائے ترجیحا اُن کے علمی واد کی کام کو زیادہ اہمیت
دین جا ہے تھی اور یقینا گچھ نافذین نے ایسا کیا بھی ہے، جس کی تفصیل راقم کی زیر ترتیب کتاب میرا بی شنامی میں موجود ہے۔
داکٹر محمد صادِق کی انگریزی کتاب سے میرا جی ہے متعلق تقیدی صفحات کا اُردُ و ترجمہ: [۴]

''کم ویش چالیس برس قبل ایک پراگنده حال اورانی دُهن میں مگن نوجوان ، سرنگول مونچھیں ، سیاه قام ٹو بی ہے ڈ عکے ہوئے مہین المجھے ہوئے (جھاڑو کی طرح سخت) بال جیکھی ناک ، لذت آمیز ہونٹ ، پیچکے ہوئے گال اور کسی فاتح کی طرح چیکتی ہوئی آئیسیں ، آواره گلیوں میں ٹہلنا ہوا، پکوں پر دوز اتو بیٹھا ہوا، لا ہور کے اولی حلقوں میں گھومتا ہوا، اپنی بدوضع ، مگر خاص پوشاک کے ساتھ (شروع شروع میں) اطراف میں دیکھا گیا۔ کیکن اس نے نئی نسل کے نوجوانوں میں اپنی برجت ذبانت اور نظریات کے باعث پھیجس ضرور اُبھارے۔ نوجوان ہمارے معاشرے کا ایک ایسا حصہ ضرور ہیں ، جوانو کھی چیزوں سے زیادہ (اور جلد) متاثر ہوتے ہیں۔ اِس کے بعدوہ جلد ہی ایک غریب ، مگر اہم جریدے کا مدیم شرورہوگیا۔ یہ جمیراجی کی ادبی زندگی کا آغاز۔

میراجی (۱۹۱۱ء۔۱۹۵۰ء) رندنابغۂ روز گار ہیں۔وہ اپنی ذات میں ایک تحریک کا درجہ رکھتے ہیں۔دومرے رائج اخلاقیات کی نفی کے مرتکب ہوسکتے ہیں ،لیکن میراجی ہے الیمی توقع بے سود ہے۔ کیا مروجہ اخلاقیات کی نفی کاعمل پیرنطا ہرنہیں کرتا کہ آپ باطنی طور پر اُن اخلا قیات کی قوت سے خائف ہیں اور اپنی کھو کھلی ہاوہو سے ضمیر کی آ واز کو دبانے کا باعث بن رہے ہیں۔

میراتی کی زندگی ،جیسا کہ ہم اِس کے بارے میں جانتے ہیں ،اندرونی مشکش کی کوئی خاص شہادت پیش نہیں کرتی ،اور کوئی بہت مخلص معتقد ہی ہوگا ، جسے بھی بھی ربھی اُن میں ہاؤ ہواور بناوٹ کے آثار نظر ندآ 'میں۔ بہت سے دوسر بے نوجوانوں کی طرح غیرر کی طریق سے حاصل شدہ پہچان سے وہ بھی لطف اندوز ہود ہے تھے اور اِسی کے مطابق زندگی بسر کرٹے کے شدید آرز دمند تھے۔

میراجی نظم آزاد کے شاعر ہیں۔اُن کے موضوعات ، زیادہ ترجنس ہے متعبق میں۔اُن کی شاعری میں رومانوی عناصر موجوذ نہیں ہیں۔ اُن کے موضوعات، جو کچھ بھی ہیں، اُن کا اُسلوب اتناعام اور روز مرہ کے قریب ہے، جتنا کسی تخلیق کار کے لیے مکن ہوسکتا ہے۔ اِس میں صفائی بھی ہے۔(انوکھ) چک بھی ہے اور ذبانت بھی ہے۔میرے علم کے مطابق وہ پہلے شاعر ہیں، جنھوں نے اپنے سے پہلے کی نسل کے شاعروں کے مقابعے میں رائج شعری اُسلوب سے انحراف کیااور ایک نے فکری اُسلوب کی بنیادر کھی۔میراجی کی اخلاقی اوراد لی عدم مطابقت نے لا ہور کے او بی حلقوں میں خاصے رقبل کا اظہار کیا۔ قائدانہ صلاحیت أن میں خدادا دھی اوراً بھرتی ہوئی نسل کوم وجہ نقط نظر کی معذور کردینے والی ذہنیت ہے آ زادکرانے کے سلسلے میں انھول نے بہت کچھ کیا۔میراجی کی شاعری کا ایک ہڑا حصہ حدسے زیادہ مبہم ہے۔ایبازیادہ ترشخصی علامات اور (معلوم اُسلوب سے ) یکا یک انحراف کے باعث وجود میں آتا ہے۔ اُن کے لیے وہی پچھ کہا جاسکتا ہے جو بن جانس ( Ben Jonson) نے ڈن (John Donne) کے لیے کہاتھا: 'س کی شاعری عدم تفہیم کے باعث جلد ( ذہنوں ہے ) محوجوجائے گی۔ اُن کے پچھ مداح ہیں، جوانھیں بجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیکن یہی مشاہرہ کیا گیا ہے کہ ایسا اُن نظموں کے متعلق ہے، جن کے عقدے خود میراجی نے داکیے۔ ایت ابہام کے دفاع میں میراجی لکھتے ہیں."اکثریت کی نظمیں الگ ہیں،میری نظمیں الگ ہیں اور چونکہ زندگی کا اصول ہے کہ د نیا کی ہر بات برخض کے لیے نہیں ہوتی ، اِس لیے یوں تمجھیے کہ میری نظمیں بھی صرف اُٹھی لوگوں کے لیے ہیں ، جو اِٹھیں سمجھنے کے اہل ہوں ، یا سمجھنا چاہتے ہوں اور اِس کے لیے کوشش کرتے ہوں ۔ ، بہت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صرف ملھم بات کہنے کا عادی ہوں ایکن ذراساتفکر اُنھیں سمجھا سکتا ہے کہ بہت می اور باتوں کی طرح ابہام بھی ایک اضافی تصور ہے اور پھرزندگی بھی تو ایک دھندلکا ہے' ایک بھول بھسیاں ، پہلی۔ اسے بوجہ نہ سکے، تو ہم زندہ نبیں؛ مردہ ہیں مختلف انسانوں میں بصیرت کے مختلف ورجے ہیں اور بصارت کے مختلف طریقے انھیں حاصل ين،إن سے کا اليناى زندگى کا تام ہے۔"[۵]

دلیل بین کسی قدر البھاؤ بھی ہے اور منطق تسلسل کی کہی ہے نصوصا زندگی کوامر ارسجھنا، جس کوسلجھا نا بھاری ذمہ داری ہے۔

یہاں جمیں بیسوال اُٹھانے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے کہ: کیا میر ابی مجم ہیں؟ اس لیے کہ دہ ایس تجربات کے ساتھ تبرد آز، ہیں، جہال لفظوں

گی قوتِ اظہار اُن کے معانی کے لیے نا کافی ہے ۔ دہ تجربات اور کیفیات، جوروز مرہ گفتگو کی درجہ بند یول سے مادر اہیں۔ اُن کی شاعری کا
مطالعہ اس خیال کو تقویت پہنچانے کا باعث نہیں بنت میر ابی جہم ہیں، کونکہ وہ بہت شخصی علامات کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آیک دفعہ اُن کی
شرح ہوجائے، تو ہم دیکھیں گے کہ دہ روز مرہ کے تجربات سے کس قد رمتعلق ہیں۔ ینظمیس زیادہ ترجنس ہی کے موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے
ہیں، جن میں کوئی خاص فکری گہر آئی بہر حال نہیں پائی جاتی۔ وہ اِس وجہ سے مشکل نہیں ہیں کہ اُن کے خیالات گوئی میں۔ خیالات کی تفہیم کا سرا چھوٹ جا تا
میں اُن پر اُرتہ تے ہیں۔ چنا نچ قاری اُن خیالات کی رفتار کے ساتھ سفر نہیں کرسکتا اور اُس کے ہاتھ سے اُن خیالات کی تفہیم کا سرا چھوٹ جا تا
ہے۔ جہاں تک زندگی کے اسرار کا تعلق ہے ، میر اتی نے اِس کی تحلیل کے لیے کیا حصد ڈ الا؟ دینا کے پچھ عظیم شعر ایاسے ص کرنے کی کوشش

کر چکے ہیں، یا کم اذکم وضاحت کے ساتھ اس کی نمائندگی ضرور کی گئے ہیں، شاعری کا یہ منصب نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد چیز وں کو قابلی فہم مانی زبان استعال کر کے قاری کے ساتھ آ کھی بچولی کھیلتے ہوئے کرتے ہیں، شاعری کا یہ منصب نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد چیز وں کو قابلی فہم بنانے کی سٹی کرنا ہے، بجائے اس کے وہ آٹھیں اندھیرے میں جا کر آ راستہ کرے اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ اُٹھوں نے فرانسیسی علامت نگار وہ سوچتے یا محسوں کرتے نگاروں کا تنج کیا۔ ایک چیز اُن میں قد رِمشتر کے طور پر ضرور پائی جاتی ہے اور وہ ہے ابہا م فرانسیسی علامت نگار جو سوچتے یا محسوں کرتے ہیں۔ آ سینے اس وہ ہی بالدا سطہ طور پر بیان کرتے ہیں اور وہ ایسا لفظوں کی نغما تی خصوصیات کو ممل طور پر استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ آ سینے اس بین میں ماہرین کی رائے سے استفادہ کرتے ہیں۔ بہر (Buckner) کے مطابق: '' تحرکے کے وردھیقت اس چیز سے نام ملا اور اِس کے رہنما ایک نغما تی نہ بنانے کے لیے نہیں، جتما کہ مہم اور پر اسرار خیالات ، جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے، جو عوامات کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے علی سے بیں۔ ''

اِس سے متاجاتا ایک تا ترکیتھلن ٹی بٹلر(Kathleen T Butler) کے ہاں بھی ہے:''علامت نگاروں کی بنیادی اصلاح شاعری کو خالصتاً نغماتی اور روحانی عناصر کے علاوہ باقی ہر چیز ہے آزاد کردینا تھااور ان دونوں عناصر کو کمل طور پراُن کے بالواسطہ اظہار کی صلاحیت کی خاطر استعمال کرنا تھا۔''

اور آخریس سریشے (Strachey) کی رائے بھی دیکھتے چیس: ''ورلین اوراُس کے ساتھیوں نے ،نظمیہ شاعری کے اندر فرد کی مسم مسم اورخواب ناک کیفیات اور روحانی ارتعاشات کو متعارف کرانے کی کوشش کی ، تا کہ آٹھیں مطلق حقائق سے دور لے جاکرموسیقی کے قریب لایاجا سکے۔''

تاہم بیجائزہ لینے سے،میراتی میں اور اُن علامت نگاروں میں کوئی مشترک قدرنہیں ہے۔وہ بہم ضرور ہیں،کیکن اس لیے کہوہ بہت اضافی علامات استعمال کرتے ہیں۔

ایک اور حوالے ہے دیکھا جائے ، تو میرا بی کی شاعری اُس پرانی اُر دُوشاعری کی طرف رجوع کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے ، جو
ہندوستانی تہذیب اور ہندی دیو مالائی اثر ات ہے بھری پڑی ہے۔ خانِ آرز و ، مظہر اور دومرے شعرائے بڑی بحث ہے اِس انداز کور دکر دیا اور
ہندوستانی تہذیب اور ہیں اُسلوب تشکیل دیا میرا تی کا بہت زیادہ جھا دَہندوازم اور ہندی اساطیر کی طرف ہے اور وہ اِس کا آزادانہ استعال
بھی کرتے ہیں اور بیات اُن کے بینی موضوعات کے حوالے ہے بھی درست ہے۔ اس کے ساتھ اُن کا مبالخہ آمیزا نہا کہ موجودہ متوسط طبقے
کی اخلاقیات کے خلاف ایک باغیانہ انداز نہیں ہے۔ بیدراصل ہندو مفکرین کا جنس کو بلند مقام دینے کا براہ وراست تیجہہے۔
'چل چلا دی جو ، میر اتی کے پہلے شعری مجموعے میرا بی کی تطمیر کی کا میں جو بہدے ہے ، خالص حیاتی سطے پر زندگی کے بارے میں اُن کے نقطہ نظر کا نچو رہ بیش کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں ۔ زندگی کو بامعنی ، یعنی امکانات
ہیش کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تغیر پذیری زندگی کا ایک قانون ہے ، یہاں کی چیز کو تظہر او نصیب تیمیں۔ زندگی کو بامعنی ، یعنی امکانات حدیک گرفت میں لے آئیں۔ اوراک کی شدت اور مظاہر کے اِس محور کن اور متو کی اظہار کے لیے فوری دو میل کی صلاحیت ، وہ سب پچھ ہے ،
حدیک گرفت میں لے آئیں۔ اوراک کی شدت اور مظاہر کے اِس محور کن اور متو کی اظہار کے لیے فوری دو میل کی صلاحیت ، وہ سب پچھ ہے ،

میر اجی اپنی آزادانداور مہل عادات کی توجینظم میں پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک دائی عاشق ہیں۔ دائی یامستقل عاشق اِن معتوں میں کہ وہ کسی ایک (خاص ) شخص سے محبت نہیں کرتے ، بلکہ جذبہ عشق اُن کی منزلِ مقصود ہے۔اس سارے نظریے کو اِس نظم میں ملاحظہ سیجیے: کیاداد جو اِک لمحے کی ہو، دہ داذہیں کہلائے گ؟
جو بات ہودل کی آنکھوں گ
ہم اُس کو ہوس کیوں کہتے ہو
جتنی ہمی، جہاں ہوجلوہ گری، 'سے دل کو گرمانے دو
جب تک ہے زیس
جب تک ہے زیاں
بیصن ونمائش جاری ہے
اِس ایک جھک کو چھلتی نظرے دیگھ کے ٹی مجر لینے دو
اِس ایک جھک کو چھلتی نظرے دیگھ کے ٹی مجر لینے دو

میراجی نے جنس کے علاوہ بھی موضوعات برسے کی کوشش کی ہے۔ایی نظمیں،سیدھی سادی اور گیتو ں،غزلوں اور پابند ہیئت کی نظموں پر مشتمل ہیں۔اُن کے گیتوں میں ہندی کی بہت زیادہ آمیزش ہے۔سوائے اس کے کدوہ اُردُورسم الخط میں ہیں۔جذباتی ،اُسوییاتی اور تشالی سطح پر وہ ہندی کے زیادہ قریب ہیں۔ اِن میں سے ایک بہترین (گیت) ینچے درج کیا جارہا ہے، جو اُردُو ہے۔اس کے شدید خنودہ اُسلوب میں بڑی صراحت سے شاعر نے ناتمام امیدوں اور تمناؤں کو تصویر کیا ہے:

انجائے تگرمن مانے رہے من مائے نگرانجائے رہے سنق رہےدل کیستی میں این باتوں کی مستی میں وہی گیت جو کچھمن مانے رہے وبی راگ جوسکھے بہانے رہے را تیں بھی تئی پھردن بھی نئے را تیں بیتیں دن بیت گئے مور کھن ایسا ہٹیلا ہے اسے یادوہ رنگ برانے رہے ہونی نے اُسے جیکے سے کہا أن ہونی کا جسے دھیان ریا ندوه باتیں رہیں مندز مانے رہے جور ہے بھی توباتی فسائے رہے یوں دل کی آگ بھاتے ہیں اب گيت بين رس نيكاتے بين اب دل کے لیے دی یاولے ہیں جوبيتے سے میں سیانے رہے

یہاں اُن کی بہت عمدہ غزں پیش کی جارہی ہے جس کا خیال مذکورہ بالا گیت سے بہت مشابہ ہے۔ یہ جواعلیٰ عزائم کی رد کردہ بے تر تیب اور بے مقصد زندگی کی ،چندخوشگوار دنوں کی بہتم یا دوں کی بتصویر پیش کرتی ہے، جو پل بھر کے لیے ماحول کومنور کرتی ہے اور پھر اُنھیں اُسی طرح اندھیرے میں چھوڑ جاتی ہے:

گری گری پراہ کیا ہے میرا اپنا پرایا بھول گیا ہے دن تھے، کیس راتیں، کیسی باتیں گھاٹیں تھیں میں من بائک ہے، پہلے پیاد کا سندر پینا بھول گیا اندھیارے ہے ایک کرن نے جھا کم کے دیکھا، شرائی اندھیارے سے ایک کرن نے جھا کم کے دیکھا، شرائی میں، نمیل کھیل میں، ایک کرن نے جھا کم کے دیکھا، شرائی بنی بنی میں، کھیل کھیل میں، بات کی بات میں، رنگ منا دل بھی ہوتے ہوتے آ ٹرہ گھاؤ پرانا بھول گیا اپی بیتی ہے، جب ہے دل کیا بھول گیا بیتی ہوتے ہوتے آ ٹرہ گھاؤ پرانا بھول گیا بیتی ہوتے ہوتے آ ٹرہ گھاؤ پرانا بھول گیا بیتی ہے، جب ہے دل کیا قبول گیا بیتی ہوتے دون بیتا، دونا دھونا بھول گیا بیتی ہی دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے ہیں جس کو دیکھو اُس کے دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے ہیں جس کو دیکھو اُس کے دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے ہیں جس تو دیکھو اُس کے دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے ہیں جس تو دیکھو اُس کے دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے ہیں جس تو دیکھو اُس کے دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے ہیں جس تو دیکھو اُس کے دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے ہیں ہیں تو سب کچھ یاد رہا، پر ہم کو زمانہ بھول گیا

میراجی کی شاعری اینے انداز کی منظر دشاعری ہے۔وہ ہڑی چا بکدتی ہے آزادظم کی ہیئت استعال کرتے ہیں۔اُن کی اہمیت، اُن کے اثرات میں ملبوس ہے،جو وسیع بھی میں اور گہرہے بھی۔

ان خان دہیوں کے پیشِ نظر میراجی کی کامیا بی کی نوعیت کیا ہے؟ آیے اِس حوالے سے ڈاکٹر عبداللہ کا نقطہ نظر جانے کی کوشش کرتے ہیں ، وہ لکھتے ہیں ۔" ۔ ۔ ۔ اِس تحریک نے کم از کم ایک بڑا شاعر پیدا کیا ہے، یہ میراجی ہیں ۔ اُن کے تجربات محسوسات اور نظریات (جن کے بارے میں ذوق اور رائے کا اختلاف ہوسکتا ہے) نے ایک فعال اڑ چھوڑ اہے۔ اِس باعث میرا جی کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اُن کی شاعری اقبال کی فعی ہے، اِس کے باوجوداُن کونظر انداز کر ناممکن نہیں۔''

وہ مزید لکھتے ہیں: ''تا ہم پیجی حقیقت ہے کہ شعری اظہار کے اعتبار سے میرا بھی اور اُن کے مقلدین کی شاعری کتنی ہی منفر دکیوں نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ نااُ میدی، تشکیک، ہے مملی اور بے بقینی کی شاعری ہے اور بیوہ شاعری ہے، جس کے بارے میں عمومی رائے یہ ہوسکتی ہے کہ بیان الوگوں کے لیے تفریح کا سامان ہے۔ بچی شاعری وہ ہوتی ہے، جو یقین پیدا کرے، نہ صرف زندگی کو آسان بنائے، بلکہ قابلِ قبول بھی قرار دے؛ خوبی اور ترتی کے در واکرے؛ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے قابل بنائے؛ انسانی فطرت کی گوتا ہیوں میں حسن واعتدال پیدا کرے اور معاشرے میں ہمدر دانیا ور دوستانہ تنقید کرے۔"

سیساری با تیں وہی ہیں جو بین (Bannett) کے حوالے سے اوپر درج کی ہیں اور بظاہر میراجی اِن میں سے کی ایک پر بھی

پورا اُتر تے ہوئے نہیں وکھائی دیے ۔ تو پھروہ کس اعتبار سے ایک عظیم شاعر ہیں؟ بیک شاید ڈاکٹر عبداللہ کے ذہن میں اُن کی شاعری کی یالقوت صلاحیت کا ہونا ہے اور کوئی شک نہیں کہ اِس لحاظ سے وہ درست ہیں۔ میراجی نے ہم میں اپنی موجودگی کومسوں کرایا۔ اپنے مختلف النوع (خداواد) عطیات میں ہے کہیں بھی وہ دوسر نے نہر پر نہیں ہیں۔ صرف بیہوا کہ دوان عطیات کو بہتر طور پر برد سے کا رئیس لا سکے۔''
میراجی پر، ڈاکٹر محمد صاوق کی تنقیدی آراکا ایک جائزہ:

این معروف انگریزی کتاب Twentieth Century Urdu Literature میں ڈاکٹرمحمد صادق نے تقدق حسین خالد کے بعد میراجی پر تنقیدی گفتگو کرتے ہوئے میراجی کواپنی ذات میں ایک تحریک کا نام دیا ہے۔میراجی کے خصی حوالے سے أنھوں نے اچھا خاصا ڈرامائی اوررومانوی تصور قائم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میرا جی بھی اپنے عہد کے دیگرنو جوان شعراً کی طرح ایک انوکھی پیجان کے تنمی تھے۔صاف پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر محد صادق میراجی کونہ صرف ایک اہم اور منفر دشاع تشکیم کرتے ہیں، بلکہ میراجی ہے متاثر بھی ہیں۔ اِس کااندازہ اُن کی اِس رائے ہے بخو بی لگایا جاسکتا ہے:''میرے کم کے مطابق وہ پہلے شاعر ہیں، جنھوں نے اپنے ہے پہلے کی سل کے شاعروں کے مقابلے میں رائج شعری اُسلوب سے انحراف کیا اور نے فکری اُسلوب کی بنیا در کھی .. قائدانہ صلاحیت اُن میں خداداد تھی اور ابھرتی ہوئی نسل کومروجہ نقطہ نظر کی معذور کردینے والی ذہنیت ہے آ زاد کرانے کے سلسلے میں اُنھوں نے بہت بچھ کیا۔'[۲] اُنھوں نے کئی مقامات برمیراجی کے ہال تغیر پذیری اور حرکت کے اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے اور اِس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ میراجی کسی ایک شخص کی بجائے دراصل' کارعشق' سے عشق کرنے ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے میراجی کی ا قبی خد مات کا بھی اعتراف کیا گیااور مطقے 'کی کامیابی اور نظم وضبط کومیرا جی ہی کی دین اور اُن کے مزاج کی حرکت پسندی کا ثمر قرار دیا ہے۔ یہاں تک تو درست ہے، مگر اِس سب کے باوجود ڈاکٹر محمرصادِق،میراجی کوسمجھنے میں پچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوسکے، اُن کے خیالات میں کثرت سے تضادات پائے جاتے ہیں اور وہ میراجی کے ادّ بی قد کاٹھ کامیج اندازہ نہیں لگاسکے۔ایک تو اُن کی توجہ کا مرکز زیادہ تر میراجی کے ہاں جنس کاموضوع اور ابہام رہاہے اور ابہام بھی ایسا، جو بیشتر شخصی علامات استعال کرنے کے باعث ظہور پذیر ہوتا ہے۔میراجی کے اُسلوب کو اُنھوں نے ہندی آمیز اور ہندومفکرین کے اثرات کا ثمر قرار دیا ہے۔ نیز میراجی پر ہندی تہذیب اور ہندی دیومالا کے گہرے اثرات کی نشان دہی بھی کی ہے اور ایسا کرتے ہوے وہ مبالغہ آمیزی ہے بھی کام لیتے ہیں، مثلاً: ''ان کے گیتوں میں

اقل تویہ سارے مطالبات کی شاعر کے بجائے کی ساتی صلح یا مبلغ ند بہ وا خلاق سے کیے جاتے ، تو کوئی اُمید برجھی آتی ۔ دوم: میرائی کی شاعر کی درج بالاشرائط پر پوری اُتر تی ہوئی دکھائی بھی ویت ہے۔ سوم: شاعر اور شاعر کی سے ایسی تو قع رکھنا کہ وہ محض اصلاح احوال کا فریضہ انجام دیتے لگے ، عجیب سالگتا ہے اور چہارم یہ کہ اصل مسئلہ کی بھی قاری کی فکری رسائی کا ہے کہ دہ کسی تحریہ سے کیا مطالب اخذ کرتا ہے؟ اِس پیانے پردیکھا جائے تو گئی شجیدہ قارئین و ناقدین خواجہ میر درد جیسے بڑے شاعر کو بھی رد کرتے نظر آتے ہیں۔ ہبر حال ڈاکڑ محم صادِق کا خیال ہے کہ میرائی درج بالاشرائط ہیں سے کسی ایک بھی شرط پر پورانہیں اُتر تے۔ وہ خود کو میسر آنے والے خداداد شعری عطیے کے مالک تو ضرور ہیں ، لیکن اِس عطیے کو بہتر انداز میں ہروئے کارنہیں لاسکے حالا نکہ اِس سے قبل وہ میرائی کی وسطے اثر پذیری کا خود ہی ذکر کر بھیے ہیں۔ اِس اعتراض کے جواب کا دومرا اُد ٹ یہ ہے کہ اُرعلی وا ذبی وسطے اثر پذیر پر کسی حوالے سے دیکھا جائے وہ میرائی ویکھا اُر خید ہیں۔ اِس اعتراض کے جواب کا دومرا اُد ٹ یہ ہے کہ اُرعلی وا ذبی وسطے اثر پذیر پر ای کا خود ہی ذکر کر بھیے ہیں۔ اِس اعتراض کے جواب کا دومرا اُد ٹ یہ ہے کہ اُرعلی وا ذبی وسطے اُتر پذیر پر کی کا خود ہی ذکر کر بھی ہیں۔ اِس اعتراض کے جواب کا دومرا اُد ٹ یہ ہے کہ اُرعلی وا ذبی وسطے اُتر پورے اُتر تے ہوے بھی دکھا کی دھوں گیاں دیتے ہیں۔

مزیدایک بات دیکھیے کہ اُنھوں نے ڈاکٹرسیزعبداللہ کے دواقتباس نقل کیے ہیں، جن میں میرا ہی کوظیم شاعر قرار دیا گیا ہے۔ اِس پرڈاکٹر محمصادِق نے بیاعتراض اُنھایا ہے کہ میرا بی کوآخر کس وجہ سے ظیم شاعر قرار دیا جائے۔ حالا نکہ شروع میں وہ خود میرا بی کو برنا شاعر قرار دیا جائے۔ حالا نکہ شروع میں وہ وہ وہ میرا بی کو برنا شاعر قرار دیا ہے ہیں۔ پھراصل اعتراض اُنھیں ڈاکٹر سیّدعبداللہ پریا نھار ہے کی خاموش تھا یہ سیّدصا حب نے کن وجوہ پر میرا بی کی شاعری کو اقبال کی نفی قرار دیا ہے؟ اِس سے قطع نظر وہ خود بہاں اِس نظر بے کی خاموش تھا یہ سیّدصا حب دکھائی دے میرا بی کی شاعری کو اقبال کی نفی قرار دیا ہے؟ اِس سے قطع نظر وہ خود بہاں اِس نظر ہے کی خاموش تھا یہ سیّدی کے اوصاف کو پہندیدگی کی شاعری اور شخصیت میں تغیر پنہ بری اور حرکت پہندی کے اوصاف کو پہندیدگی کی نظر سے دیکھ بھی چکے تھے جی کہ کہ مقدار باب ذوق کی کامیابی کا سہرا اسی ہمشل حرکہ تبندی کے مربا بندھتے ہیں۔ یوں بھی نفی میرا بی کے میرا بی کا میابی کا سہرا اسی ہمشل میں اور خود کی اقبال کی نفی ہم میرا بی کے دوا قبال کی نفی میرا بی کے دوا قبال کی نفی کے نماز نبیل میں اور خدمی میرا بی نے خود ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے کہ وہ اقبال کی نفی میرا جی میں اور خدمی میرا بی بی نفی پر برمر پیکار رہے۔ کہ وہ اقبال کی نفی کر نبیائی میں اور خدمی میرا بی بی نفی پر برمر پیکار رہے۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ڈاکٹر محمد صادق ،میرا بی سے مثاثر تو ضرور ہیں ،لیکن میرا بی کی بہتر تقہیم کاحق ادانہیں کرپائے اور اِس عدم تقہیم کے باعث خوداُن کے اپنے خیالات میں تضاد ہیدا ہو گیا ہے۔وہ میرا بی کو بڑا شاعر ماننا چاہتے ہیں ،لیکن کوئی ایسا تھوس جواز اُن کے ہاتھ نہ لگا ،جس کے بل بوتے پروہ یہ دعویٰ کرتے ، یا پھراُنھیں اِس امر کا یقین میسر نہیں آ سکا کہ میرا بی واقعی بڑے اور رُ بچان ساز شاعر ہیں۔

 ہم دیکھتے ہیں کہ جان ڈن کے حوالے ہے بن جانس کی بیرائے بھی بچے ٹابت نہیں ہوئی اور نہ ہی ڈاکٹر محمہ صادق کی بیہ پیش گوئی میرا جی سے کلام کے حوالے ہے پوری ہوئی ہے اور ابھی ہمیں اپنی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ بہر حال ڈاکٹر محمہ صادق کی تنقیدی تحریر اپنی جگہ اہم اور قابلِ مطالعہ ضرور ہے ، لیکن نا کھمل اور ناقص بھی ہے۔ تاہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوے ہمیں بیضرور بیا در کھنا جا ہے کہ اختلاف کا مطلب کسی کی نفی کرنا ہر گزنہیں ہوا کرتا۔

## حوالے اور حواثی:

ارميراجي برشائع ہونے والي كتب:

i ـ ڈاکٹر رشیدا مجد کی کتاب میراجی شخصیت اور فن دراصل اُن کا پی ایج ڈی کا مقالہ ہے۔ اب تک اِس کی چار مختلف انداز کی اشاعتیں سامنے آچکی ہیں:

[ا: ميرا جي فيخصيت اورفن: رشيد امجد: اشاعت اول ١٩٩٥ء: مغربي پاکستان ارد داکيدي، لا بور: صفحات: ٢٣٣٥ س-ب: ميرا جي فيخصيت اورفن [پاکستانی اوب کے معمار]: رشيد امجد: اکادي اڌبيات پاکستان ، : اسلام آباد: ٢٠٠٢ء: ١٥٠٠ ص ح: ميرا جي فيخصيت اورفن: رشيد امجد: جنوري ٢٠٠٧ء : تقش گر، راولپندي: ٢٠١٢ سام \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ د: ميرا جي فيخصيت اورفن: رشيد امجد: مثال ببلشرز، فيصل آباد: ١٠١٠ء: ؟ص

> ii\_میرا بی \_ایک بعثکا بواشاعر: انیس تاگی: پاکستان بکس اینڈلٹریری ساؤنڈز ، لا ہور:: اشاعت اقل: ۱۹۹۱ء: ۸۷س\_ iii\_میرا جی \_ایک مطالعہ جمیل جالبی[مرتب]: سنگ میل پیلی کیشنز ، لا ہور: ۱۹۹۰ء: ۲۵۷س\_

iv ۔۔۔۔ ماہی شبید، خوشاب کا ایک خاص شارہ صرف میرا جی کے مطالعے کے لیے مخصوص کیا گیاتھا۔ اِس شارے میں ڈاکٹر وزیرآ غاکے وہ تمام مضامین جومیرا بی پر لکھے گئے ، یکجا کر کے شاکع کیے گئے تھے۔الہٰ دااے میرا تی پر چھپنے والی چوتھی کتاب بھی شار کیا جاسکتا ہے۔

شبیه،خوشاب: جولائی ۲۰۰۵، تاجون ۲۰۰۷، بیمراتی بحواله ڈاکٹر وزیرآ غا:: جلد:۱۲،۱۵،۱۳: شاره: ۱۲،۲۵۵، ۱۲۰۰۰ میر اس ۷\_میراتی میراتی صدی بنتخب مضایین: رشید انجد و عابد سیال: مقتدره قوئی زبان پاکستان، اسلام آباد: طبیح اوّل ۲۰۱۰، ۲۰۱۰ میرا ۲۰ میراتی شخصیت اورفن سے حاصل کی گئی معلومات۔

٣- آناب احد، دُاكْرُ كامضمون صلقدار باب دوق مشموله اشارات: مكتبه دانيال كراجي: اشاعت اول اكست ١٩٩١م: ١٣١١/١٣١١م

Muhammad Sadique, Dr.Twentieht Century Urdu Literature:1st Edition1983: Sadar Karachi 3, \_r Royal Book Company, Chapter: 9, Page: 219 to 226(Translated by: Tariq Habib )

۵ \_ میر اجی ، دیبا چدا پی نظموں کے بارے میں مشمولہ میر اجی ۔ ایک مطالعہ: محولہ بالا: ص ۲ کے 20 و کے 20 ۔ [ کتاب میں ڈاکٹر محمد صادق نے میر اجی کے دیبا ہے کا محض میٹی لفظ: میر اجی کی نظمین موالہ دیا ہے۔] عمران عراقی ریسرچ اسکالر،شعبهٔ اردو، دبلی یو نیورشی، دبلی

## د بویندر إسر کاافسانوی اختصاص

#### Imran Araqi

Research Scholar, Department of Urdu, Delhi University, Delhi.

**Abstract:** Devendara Issar was one of the famous fiction writers of Urdu who was born and brought up in Attock. His fiction addresses a diverse range of subjects and themes. His novel **Khushboo Ban ke Lauten Gay** is about love, loss, nostalgia for the past and a promise for future. In the present paper, Issar's fiction has been studied for its distinctive features.

د یو پندراسر کا افسانوی سنر ۱۹۳۱ء میں چوری کے عنوان سے شروع ہوتا ہے۔ یہ افساند دیلی سے نکنے والا رسالے نسوائی ونیا اگست کے شار سے بیس شائع ہوا۔ دیلی ہی سے نکنے والامشہور رسالے ساقی کے افسانہ نبر (جولائی اگست ۱۹۳۷ء) ہیں اُن کا دومرا افسانہ شائع ہوا۔ اس رسالے کا یہ آخری شار ہ تھا۔ بعد از ال تو افر سے دیو بندراسر کے افسانے منفر دلب واجہ اور تکنیک کی تجربہ کاری کے باعث چہموضوعاتی اعتبار سے ان کے افسانے منفوع گول کی آمیزش نہیں رکھتے ، کین اپنے منفر دلب واجہ اور تکنیک کی تجربہ کاری کے باعث جلد ہی بیچانے گئے اور آزادی کے بعد اُنسانے منفوع گول کی آمیزش نہیں رکھتے ، کین اپنے منفر دلب واجہ اور تکنیک کی تجربہ کاری کے باعث جلد ہی بیچانے گئے اور آزادی کے بعد اُنسانوی ہموعہ گیت اور آغلامی کے جانے گئے۔ ان کا پہلاا فسانوی مجموعہ گیت اور آغلامی کے جانے گئے۔ ان کا پہلاا فسانوی مجموعہ گئے۔ اور آغلامی کا میچانہ 1940ء میں شیشوں کا میچانہ 1940ء میں کیموں کا میچانہ 1940ء میں کھوں کا میچانہ کا دور اور آئی کے مخوان سے افسانوں کے مجموعہ ان کی تھا تھا۔ معرض اظہار میں آئے۔ بندی میں پانچ (۵) کتابیں ان کی تھا تھا ور جس کی کوشل میں بھی دو کتابیں اُن سے یادگار ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب طبع زاداور دوسری کتاب شرحی کا دشول کا میچ بیں۔ علاوہ ازیں پہنے کی میٹ آئی میں ڈگری لینے کے بعد ترسل وابلاغ کے میدان میں بھی فاص طور سے کا میدان میں بھی فاص طور سے کا کیا ہے۔ ترسل وابلاغ کے حوالے سے Communication, Mass Media and Development ان کی ایک ایک می کتاب ہے۔ ترسل وابلاغ کے حوالے سے اکار دوتر جہ فروغ ارد و کے مرکز کی ادار کی ادامی کیا ہے۔

دیویندراسر نے بیک وقت اردو، ہندی، انگریزی کے ساتھ پنجانی زبان میں بھی لکھا۔ ظاہر ہے جوشخض مختلف زبانوں میں لکھتار ہا ہو، اس کا مطالعہ بھی ان مختلف زبانوں کے وسیع وعریض کینوس کوچھوتا ہے۔ ایسے میں اس شخص کے مشاہدے کی نوعیت اور چیزوں کو دیکھنے کا نظریدا یک الیمی دنیا کی تخلیق کرتا ہے، جہاں حقیقت کی پرتوں کو بڑی سفا کی سے اُدھیڑا جاتا ہے اور تصورات و

امکانات کی ایک ایسی دنیابسائی جاتی ہمچس میں زندگی کی تمام مشکلات کوروح کی تسکین اور نجات کے ساتھ ویکھا جاتا ہے۔ دیویندر اسر کامعاملہ کچھالیا ہی رہا۔مختلف زبانوں کےمطالعات نے جہاں ایک طرف فکر کو دسعت بخشی ،وہیں مشاہدے ادر پھرتخلیقی عمل نے انھیں تکنیک اور لہجے کا تجربہ عطا کیا اور زندگی کودیکھنے سبھنے ادر برننے کا وہ فلسفہ ہاتھ آیا، جس میں بنیادی مسئلہ روح کی نجات کا بن چا تا ہے۔ان نکات کے پیش نظر ہمیں دویا تو ل کو بیھنے کی ضرورت ہے: پہلی تو سے کہ تکنیک کی تجربہ کاری ہی نے دیویندراسرکوا یک ہی موضوع کو مختلف انداز سے برتنے برآمادہ کیا اور دوسری ہے کہ دیویندراسر نے موضوع کے لحاظ سے اپنا ایک خاص میدان چن لیا تھا۔ ایک ایسامیدان جس میں اساس اہمیت انسان کے احساسات کو حاصل تھی ، کیونکہ احسسات کے بغیر زندگی محض سانس لیتی ہے ،اس کے زندہ ہونے کا حساس نبیں ملتا۔ اس صورت میں روح کوسکون کس طور ملے۔ دراصل دیویندراسر کے یہاں ایک طرف روح کے سکون یا نجات کامسئلہ ہے تو دوسری طرف لفظ انسان کے ماخذ انس کی تلاش ہے۔ان کامکمل افسانوی سفراسی ایک لفظ کی تلاش سے عبارت ہے، کیکن ایسابھی نہیں کہ دیو بیندراسر کے تمام افسانوں کوایک ہی پلڑ ہے میں رکھ دیاجائے۔اگرا یک طرف ہلکی پھلکی اور عام زندگی ہے متعلق کہانیوں میں جا تدنی رات کا ورد، حسن اور آئینے ، جیب کتر ہے، مکان کی تلاش ، مارگریٹ ، ایک شام کی بات چیت جیسی کہانیاں ہیں تو دوسری طرف کالے گلاب کی صلیب، تین خاموش چیزیں اورا یک زرد پھول، روح کا ایک لمحداور سولی پرپانچ برس، بجلی کا تھمبا، کالی بلی، مردہ گھر، بچے رور ہاہے جیسی علامتی کہانیاں ہیں، جن کی پرتیں کھولنا بعض دفعہ دشوار کن ہوجا تا ہے۔ بین الاتواى مسائل، نسادات اورعالمي جنگ كتناظريس لكھے كئے بلازم كے جراثيم، انسان اور انسان، كيت اور انگارے بكتى ، وسيساكث ر ملوے اسٹیشن جیسی کہانیاں بھی ان کے مجموعوں میں شامل ہے۔علاوہ ازیں معاشی بحران ،اخلا قیات ،تمدنی فکراؤاورانسان کی شناخت جیسے مسائل پر بھی دیویندراسرنے لکھا ہے۔ان سب کے باوجودان کہانیوں میں جوایک چیزمشترک ہے،وہ انسان کااندرونی کرب، نا آسودگی، نامساعد حالات کی عکای اور ماضی برتی ہے، جن کے تعلق سے کہا جائے کہ ان چیزوں کا کید رخاین ایک عام قاری کو أكتاب كي وااوركياد عسكتا بي الكن ان باتو ل يجي كا تكار موسكتا بي كه زندگي فقط خوش كماني، شاد ماني اور كاسراني كانام نبيس اورساتھ بی اس بات کوبھی ملحوظ رکھنا جا ہے کہ افسانے کی تعمیر میں مواد ڈ ھلتا ہے اور مواد ایک سے ہوسکتے ہیں نمیکن افسانے کی تعمیر میں جن جزئیات کاسہارالیاجاتا ہے، وہ انفرادی چیزہ،جس سے افسانے کوعلیحدہ عیحدہ رنگ دیاجاتا ہے۔

افسانے کی تغییر میں بیا ہے کا ہم رول ہوتا ہے۔ یہ یا تو کردار کے ذریعے کمل میں آتا ہے ہے یا خود مصنف بیان کرتا چلا جا تا ہے۔ ان دونوں عوامل میں مصنف کا مشاہدہ اور فلسفۂ زندگی بنیا دی رول ادا کرتا ہے۔ اس روے دیکھیں تو دیو بندراسر کے افکار و فظریات اور فلسفۂ زندگی میں جس تصور کوتقویت ملتی ہے، وہاں روح کوم کرنیت حاصل ہے، جس کے اردگر دخقیقت کی پرتیں زندگی کی سفا کیوں کے ساتھ کھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ساراعمل دیو بندراسر کے افسانوں میں کرداراور بیاہے کی بدلتی تکنیک کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ایسے میں کہانیوں پر یک رنگی کا شائبگر رنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا اور عیب ہوتھی تو کیا عجب کہ خود دیو بندراسر نے کہا کہ دورہ میں پھلے چیس تمیں سال سے ایک بی افساند کھر ہاہوں'۔ [1]

د یویندراسر کے افسانوں کا ناقد انہ جائزہ لیتے ہوئے ہم جس تکنیک کوان افسانوں میں دیکھتے ہیں، اسے عام طور پر بیانیہ

سے تعبیر کیاجاتا ہے جو بیشتر اوقات خود مصنف یا کسی ایسے کردار کے ذریعے بیان کیاجاتا ہے، جومصنف کے مشاہدے یا اپنے باطن کے شخصی تناظر میں تشکیل پاتا ہے۔ بظاہراس طرح کے بیا ہے میں آپ کو ترکت و کمل کم کم بی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان میں مکا لمے کم ہوتے ہیں۔ اسرا پی کہانیوں میں بیانے کی تکنیک سے خاصا کام لیتے ہیں، لیکن جیسے بی کردار بدلتا ہے، بیائے کا نداز اور برسے کی تکنیک دونوں بدل جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بیانے کی تکنیک کو کردار کے قوسل سے علیحدہ علیحدہ کرے دیکھا جاسکتا ہے۔ اسرکی کہانیوں میں چونکہ بنیادی اہمیت کردارکوحاصل ہے، اس لیے دیویندراس کے افسانوی کرداروں کا تجزیبا گزیرہ وجاتا ہے۔

اسر کے افسانوں میں عام زندگی کے کردار:

بحثیت انسانه نگار دیویندراسر نے اردوادب کوئی اہم انسانے دیئے ہیں۔ان میں **زندگی خلا اورموت ہمتی ، گیت اور** ا نگارے، جیب کترے،مکان کی تلاش،سیاہ تل، بجلی کا تھمبا، کالی بلی،مردہ گھر، وےسائیڈر بلوےاٹیشن،جنگل،میرانام شکرے، مندے اب کیوں نہیں اُڑتے جیسے اہم ترین افسانے ہیں جوفکشن کے میدان میں کیے گئے دیویندراسر کے مختلف تجربات کے غماز ہیں۔ یہ افسائے زندگی کے مختلف شعبہ جات کومختلف زاویے سے پیش کرتے ہیں۔ان افسانوں میں زندگی جینے کی للک نظر آتی ہے۔ اگر چہان افسانوں کے کردار مایوں کن ، بیزار ، ایک مسلسل خلائی کیفیت میں مبتلا اور زندگی کی بنیادی ضرورتوں ہے محروم نظر آتے ہیں، کیکن ان محرومیوں کے باوجود بھی ان کا حساس دل زندگی سے پیار کرتا ہے اوراس کی معنویت کو دوبارہ یانے کی مسلسل جنتجو کرتا رہتا ہے۔ یہی جنتج ہے جوانسانہ نگار کے بہال فلسفہ حیات بن جاتا ہے۔حسن اور آمینے میں راجن کا کرداراس فلسفہ حیات کی عکاسی کرتا ہے۔افسانہ نگار نے راجن یا واحد متکلم کے ذریعے محض ایک یا دوا فراد کی عکاسی نہیں کی ہے، بلکہ ان دوکر دارول کے ذریعے اس پورے معاشرے کے متضادانسانوں کو پیش کیاہے جوصرف اپنی اناکے زعم میں خودایک الگ دنیا تخلیق کر لیتے ہیں اور حقیقت ہے بے نیازاس خیالی جنت میں پناہ گزیں ہوتے ہیں۔جیب کترے کاراہ ناتھ ہویامکان کی تلاش کار ما کانت،آرکی فیک کاسٹیل پراشر ہویا میرانام شکر ہے کاشکر۔ان کرداروں میں افسانہ نگارنے اکبرے بن کے بجائے اجتماعی احساس کونمایاں کیا ہے۔ ان افسانوں میں دیویندراسرکا ساجی شعور، زندگی کے نشیب وفراز کاعلم، ذات کے بحران کی کیفیت اوران سب سے بڑھ کر ان کامشاہداتی روینمایاں نظر آتا ہے۔ان خاص عوامل کی آمیزش نے اسر کے افسانوں میں ایسے کرداروں کی تشکیل کی ہے جو جارے درمیان جیتے جا گتے ،سانس لیتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ان کرداروں کے توسل سے ایک عام قاری این ساجی شعور کو بیدار ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے،جس سے اسے معاشرتی ،ساجی اور سیاسی حالات کو بھنے اور انسانوں کی ڈپنی کیفیات کومحسوں کرنے میں خاصی مددملتی ہے۔ دیویندراسر کے افسانوی کرداروہ اشخاص ہیں جو ساج کے ستائے ہوئے، حاشے پر دھکیل دیئے گئے ہیں، جن کی زندگی اجیرن اور بے معرف ی ہوگئ ہے۔ گویا اسر کا سروکاراس زندگی سے ہے جواین تلاش میں بھٹکتی ہوئی حالات سے جوجستی ہے، اینے وجود کو یانے کے لیے؛ اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے، ایک جہدِ مسلسل ہے حال کو سنوار نے اور مستقبل کو تا بناک بنانے کے لیے۔ان فسانوں میں ماضی کے دھند لکے بھی نظرآ تے ہیں الیکن ان میں کردار گمنہیں ہوتے ، بلکہ اسے توشئر مسافرت کے لیے عظیم جانتے ہیں۔ان کردارول کی پیشکش میں اسرجس باریک بنی سے کام لیتے ہیں، وہ ایک طرف ان کے مشاہدے کی گہرائی کا پتادیتی ہے تو دوسری طرف کر دارول

ے والہانہ محبت، رکھ رکھا واوران سے شناشائی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ گیت اورا نگارے کے پیش لفظ میں صدیقہ بیگم گھتی ہیں: ''ایسامعلو مہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے کرداروں کو عرصے ہے جانتے ہیں۔ فلپ کوئی اجنبی نہیں، ان کا اپنا دوست ہے جس کے رگ وریشے ہے وہ واقف ہیں؛ وہ لوئی بنیا سے مل چکے ہیں، نہ صرف ریستوران اور کیفے میں، بلکہ زندگی کی جدوجہد میں۔ بھی وجہ ہے کہ ان کے افسانے ہمارے اکثر افسانہ نگاروں کے افسانوں کی طرح ہوا میں معلق نہیں رہتے۔ وہ زمین کی طح پراپنے قدم جمائے ہوئے محسوں ہوتے ہیں۔''[۲] اسر سے افسانوں میں عورت کا کردار:

د یویندراس کے بہال ایک ایک اضطرائی کیفیت اور داخلی سی شخص ہے جوان کے افسانوں کی روح ہے۔ای اضطرائی کیفیت، داخلی سی سی اور جہائی کا شکسل ہوتی ہے۔اسر کے بہال کردارارتفائی سفر طے کرتے ہیں اور کہائی کی تشکیل ہوتی ہے۔اسر کے بہال ایک خاص بات یہ ہے کہ اس اضطرائی کیفیت اور داخلی شکس کا شکارا کر ویشتر ایک عورت ہی ہوتی ہے۔اسر کے افسانوں ہیں عورت ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس اضطرائی کیفیت اور داخلی شکس کا شکارا کر ویشتر ایک عورت ہی ہوتی ہوتا ہیں ہوتا ۔خواہشوں کا یک بل ہے، جس کے اپنی تشدہ کا میوں میں نا آسودگی کا مجمعہ نظر آتی ہے۔محر ومیوں کا ایک سلسلہ ہے جو بھی پورانہیں ہوتا ۔خواہشوں کا یک بل ہے، جس کے پار جانے کی بھی ہوتا ہی روح کو بھی سرشار کرتی ہے اور بھی بیزار، پار جانے کی بھی ہوتا ہی روح کو بھی سرشار کرتی ہے اور بھی بیزار، پار جانے کی بھی ہوتا ہی روح کو بھی سرشار کرتی ہے اور بھی بیزار، بھی وہ داکل سے بیاس ہو:"اس نے ایک زندگ میں تین بارجنم لیا تھا۔ نیلما، نیلما بیکم اور نیلم ۔ جب وہ ہندوتھی، جب وہ سلمان تھی اور ایک زندہ اس کا کوئی ند ہہ بنیں تھا۔ جب وہ بیکھو سے کی پہلی کہائی زندہ اش تھی ایک کی نہاں میں برستور قائم رہی۔" [سم] اسرائی جو سے کی پہلی کہائی زندگی کی الاور موت سے لے کرا ہے آخری مجموعے کی آخری کہائی جائے گیا ورجالے تک عورت کا تی المے کو بیان کر نے نظر آتے ہیں۔ طااور موت سے لے کرا ہے آخری مجموعے کی آخری کہائی جائے گیا ورجالے تک عورت کا تی المے کو بیان کر نے نظر آتے ہیں۔

افسانے وہ ہیں، جن میں نسوانی کرداریا تو خودکشی کرلیتاہے یا کرنے کی کوشش کرتاہے یا کہیں لا پتاہوجا تاہے۔

عورت کور اپازندگی بھی کہا گیا ہے۔ شایدای لیے اس کے پہاں عورت زندگی کی حشر سامانیوں کا بھی استعادہ بنتی ہے تو بھی اس زندگی کی علامت بن جاتی ہے، جس میں انسان کو آسودگی میسر نہیں ۔ انسان کی خواہشوں کی کوئی حذبیں ، وہ پیاسا ہے۔ اس کی تضغہ لی پر بھی نمی آتی ہے تو بھی بحروی ، بھی زندگی کی سر تو ں ہے ، خواہشوں ہے ، جتی کہ بعض اوقات بنیادی ضرورتوں ہے بھی وہ محروم ہوجا تاہے۔ اب ایک محرومیوں اور شکستگی حال میں انسان زندہ رہے یا زندگی کو ٹیر آباد کہد دے؟ ایسے میں سوال قائم ہوتا ہے کہ کیا اسر زندگی کو بے معنی اور افوجھے ہیں؟ کیا ان کے افسانوں میں موت کا پیام ملتا ہے؟ نہیں۔ اس ہے ہرگز ہے راؤہیں لینا چاہیے کہ اسر کے یہاں زندگی پر موت کو تجہو دی گئی ہیں؟ کیا ان کے افسانوں میں موت کا پیام ملتا ہے، بلکہ ان کے یہاں کہانی کے بین السطور میں پنہاں زندگی کی معنویت ، معصومیت ، معصومیت ، معصومیت کی معنویت ، معصومیت کو میا نے کہ کو دی کو بیٹ کی معنویت ، معصومیت ، اخلاق اقدار کے زوال کی معنویت ، معصومیت ، اخلاق اقدار کے زوال کی معنویت کی معنویت ، معصومیت ، اخلاق اقدار کے زوال کی معنویت ، معصومیت ، اخلاق اقدار کے زوال کی معنویت ، معصومیت ، اخلاق اقدار کے زوال کی معنویت ، معصومیت ، اخلاق اقدار کے زوال اور ساتی سطح پر عام انسانوں کی تذکیل کا المیہ پیش کرتے ہیں۔ دراصل اس پیشکش میں پنہاں اس مقصد تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت سے جوآز ادانے زندگی کی معنویت ، معلی کی سرورت میں ایک پر اختیار جاہتا ہوں''۔ [۲۸]

مادی اور سیا کی گئی معنویت کی میں منظر میں مختل میں ہے ہو آز ادانے زندگی کی معنویت ، معنویت ، معلی کے روارد

بقول و بویندراس: "کہانی صرف ایک منطق رشتے کا نام نہیں، بلکہ اس کیفیت کا نام ہے جوکردار کے تحت الشعور میں واقع ہورہی ہے"۔ اس پس منظر میں اسر کے افسانوی کر داروں کا تجزیہ کریں تو وہ پورا ماحول اور معاشرتی نظام سامنے آجا تا ہے، جہاں یہ کردار پرورش پاتے ہیں۔ اس کا اثر اوراحساس وہ اپے شعوراور تحت الشعور میں لیے زندگی کی حشر سامانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ پھر چا ہوہ ورزشگی خلااور موت کی نیلم ہو یا کمتی کی لیلاوتی یا جیب کتر ہے کا رمانا تھاور سنگیت مہاود یالیہ کا پینسپل یا نیندکی ایر اہو، ہر کردارا پنے قول اور عمل سے ساج ، معاشرت اور سیاست کی کڑی سچا ئیوں کو اُجا گرکرتا ہے اورا پنے باطن میں ان سچائیوں کا شعور رکھتا ہے جواسے ہاتی اور سیاس نظام کو بیجھنے میں ممر ہے۔ کہانی میرانام شکر ہے میں انسان کی شاخت کا مسلم بیان کیا گیا ہے۔ کہانی کا کردارا س خوف اور تشویش میں مبتلا ہے کہ جس ٹکنالو جی کے دور میں انسان ترتی کی راہیں ہموار کر رہا ہے ، کہیں وہی اس کی پیچان سنے نہر دے اور اس کی موت واقع ہوجائے۔ انسان کی موت زیادہ ورد رہاتا ہوت ہوتی ہے ، جب وہ اپنے چہرے: اپنی شناخت اور اپنے گھر سے محروم ہوجاتا ہے۔ انسان کی موت زیادہ ورد بنا کے اس وقت ہوتی ہے ، جب وہ اپنے چہرے: اپنی شناخت اور اپنے گھر سے محروم ہوجاتا ہے۔ انسان کی موت زیادہ ورد بنا کے اس وقت ہوتی ہے ، جب وہ اپنے چہرے: اپنی شناخت اور اپنے گھر سے محروم ہوجاتا ہے۔ ایس میں جانی جاتی ہیں جانی جاتی ہیا تھیں جاتی ہوتی ہے۔

اسر کے افسانوں کو عالمی تناظر میں بھی دیکھا جاسکتا ہے، جہاں دوعظیم جنگوں کے باعث ہونے والی تابی ، پرصغیر کے خونی فسادات اور مختلف ہولنا کیوں میں قتل و غارت کے واقعات اور پرتشد دماحول میں انسانی اقدار کے زوال ہونے کے ساتھ بی اوبی دنیا میں فکری سطح پر بھی خدا کے مرنے کی خبر سنائی جاتی ہے، بھی مصنف اور قاری کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے تو بھی انسان ہی کے وجود کے فانی ہونے کی بات کہی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ اور ادب کے خاتے کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت

حال اور زندگی کی شکتنگی میں انسان کا آج اور مستقبل کون ساتصور پیش کرسکتا ہے یا انسان کا کون سار وپ پیش کیا جا سکتا ہے۔خود اسر کے الفاظ میں:'' دو عظیم جنگوں کی تاہی ، فسطائی اور اشتمالی آئل گا ہوں ، ہیروشیما اور نا گاسا کی ایٹمی فنا اور برصغیر کے خونی فسادات سے گزرنے کے بعد انسان کا مستقبل کیا ہے؟''

افسانہ گیت اورانگارے میں آھیں تباہیوں، فسطائی طاقتوں اور قبل گاہوں کے درمیان اقتدار کی ہوں اوراس انقلاب کو پیش کیا گیاہے جوجان مارکواورلوئی پنیا کے ذریعے اپسین میں ہوا۔ ۱۹۳۳ء میں اپسین کی تباہی کی المناک داستان کورقم کرتا ہوایا فسانہ ایسے دور اور معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، جب اقتدار کی چاہ میں عالمی منظرنا ہے پر دوسری جنگ عظیم کی بانگ سنائی دے دی تھی۔

اس طرح مشاہدات، تخیلات اور تجربات ایک ایما بیٹرن وضع کرتے ہیں جوافسانے کو براوراست زندگی ہے زمین سطی بوڑتا ہے۔ اسرکے افسانوں میں سے بیٹرن اپ ایک خاص انداز میں ظاہر ہوتا ہے جوان کے افسانوں کی نمایاں خصوصیت بن جاتا ہے اور ان کے بیشتر افسانوں کی ابھیت کا جواز فراہم کرتا ہے۔ بیمشاہدات اور تجربات بی بیں، جن سے زندگی براوراست اپ بھید کھولتی ہے اور مام آدی کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ بھر چاہے ہی تجربا یک جیب کتر ہے کا بی کیوں نہ ہو۔ جب ایک جیب کتر اکسی ایچھا اور شخت دالے کام کی طرف راجع ہوتا ہے تو پہلے دن اس پر کیا گزرتی ہے؛ اس کی نفسیات میں کیا ہمچل بیدا ہوتی ہے، وہ کس صد تک اپ پہلے دن میں کامیاب ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بخو بی لگا لیتے ہیں۔ اس کی واضح مثال افسانہ برا آدی میں دیکھی جاسکتی ہے: ''میر سے پہلے دن میں کامیاب ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بخو بی لگا لیتے ہیں۔ اس کی واضح مثال افسانہ برا آدی میں دیکھی جاسکتی ہے: ''میر سے ایک دوست تھیکیدار تھے۔ میں نے ان سے مل کر بہادر چند کو اینیش ڈھونے کے کام پر لگا دیا۔ بہادر چند نے کام شروع تو کر دیا ،لیکن آدھے دن سے پہلے بی بھاگ آیا۔ میں نے ان سے مل کر بہادر چند کو اینے بین دوں تک وہ کم کرتار ہا۔ آہت آہت ہے معد وہ مادی ہوگیا۔' [۲]

دیویندراسر کاافسانوی اختصاص دھیے لیج میں کہانی کو بیان کرنا، پنتیسی کا استعال، علامت نگاری اور کہانی کے اختیام پر تنہائی کا پھیلنا ہواجال ہے۔ علاوہ ازیں اسر کے افسانوں میں وجودیت کے فلسفے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ ہر کہانی انسان کے وجود کو تلاش کرتی ہے۔ دیویندراسر کا آخری افسانہ مسٹررو شو ہے۔ ہر چند کہ بیہ کہانی ان کی اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے جس میں انھوں نے گئی ایسے واقعات قلم بند کیے ہیں جو ہراہ راست ان کی زندگی کے گئی پوشیدہ رازوں کواُجا گر کرتی ہے۔ شایداس لیے یہ کہانی کسی مجموع میں شامل نہیں ہے۔ گو کہ اسر نے اپنی زندگی کے تجربات ومشاہدات کوادب کا سرچشمہ جانا ،لین اپنی ذات کواس سے دورد کھنے کی کوشش کی ہے۔

حوالے:

ا\_ایک دانشور؛ایک مفکر\_ د بویندرامر: نند کشور و کرم [ مرتب ] بس ۹۰۹\_

٢ \_ گيت اورانگارے:: ديويندراس بص ١١٦

۳\_زندگی خلااورموت: د بویندراس هل ۴۰۰

٣ \_أيك دانشور؛أيك مفكر \_ ديويندرامر عل ٢١٢ \_

۵\_نمی صدی اوراوب: و بویندراس ص ۱۷۸

المشيشون كالمسيان ويويندراس ص ١٩٠

ڈ اکٹر ظفر حسین ظفر ایسوی ایٹ پر وفیسر شعبۂ اردو ،علامہ اقبال اوین یو نیورش ،اسلام آباد

# رشيدحسن خال كخطوط جلددوم

ڈ اکٹرٹی آرریتا[مرتب]: ٹاشر: F-237, Lower Hari Singh Nagar, Rehan Colony, Jammu-180005

#### Dr. Zafar Hussain Zafar

Associate Professor, Department of Urdu, AlOU, Islamabad

Abstract: Rasheed Hasan Khan is one of the most respected textual critics of the Urdu world. His critical works are the most significant contributions. His letters also hold academic significance. They have been edited and published in two volumes by T. R. Raina. In the present paper, the second volume of Rasheed Hasan Khan's letterhas been critically reviewed.

رشیدحسن غاں (۱۹۳۰ء - ۲۰۰۷ء) کے ایک بزارا ژنمیں (۱۰۳۸) خطوط کا پیلا جامع مجموعہ ۱۰۱۱ء میں ٹی۔ آررینانے مرتب کیا تھا۔ اس مجموعے کے حوالے سے راقم کا ایک تعارفی مضمون الایام ، کراچی کے شارے جون ۱۵-۲ء میں حیب چکا ہے۔ حال ہی میں اُن کے یانچ سوچیبیں (۵۲۷) خطوط پر شمل دوسرامجموعہ منظرعام برآیا ہے۔اس مجموعے میں وہ اڑتمیں (۳۸) خطوط بھی شامل ہیں، جو ڈاکٹر رفع الدین ہاشی کے نام ہیں اور جنھیں ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد نے الگ سے مرتب کر دیا تھا۔ یوں میہ بات قرین قیاس ہے کہ اُن کے خطوط کا غالب حصہ اشاعت یذیر ہوگیا ہے، جومجموعی طوریریندرہ سوچونسٹھ (۱۵۲۴) خطوط پرشتمل ہے، نیکن ان خطوط کے فاضل مرتب ڈاکٹر ٹی \_ آرریناابھی سرگر مجتبوین: علی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تحقیق، تدوین اور تقیدرشیدحس خال کاوظیفهٔ زندگی را ب- انھول نے اُردو کے سات کلا سیکمتون کی تدوین کی ب-ان میں سے باخ و بہار اور فسان علی تب نثری، جبکہ مثنوی گزارتیم مثنویات شوق مثنوی سرالبیان اور کلیات جعفرز کی شعری مثن ہیں ۔ اِس کے علاوہ اُنھوں نے ٹھگوں کی زبان کے اصطلاحی افٹ (مصطلحات کھمگی) کی بھی تدوین کی ہے۔ ہرمتن کے شروع میں تح برکردہ مقدمہ خاں صاحب کی محنت اور علمی ریاضت کا بین ثبوت ہے۔ تحقیق و تدوین میں خاں صاحب روایت شکن رہے ہیں۔ انھوں نے کسی متن کو اسلاف کی بادگار کے طور برمقد سنہیں جانا، بلکہ تحقیقی سوٹی بریر کھ کراس کے جملہ پہلوؤں کونمایاں کرویا ہے۔ خطوط کے فاصل مرتب نے مقدمے میں ان سے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، جس سے خال صاحب کے اسلوب شختی سے بخو بی آ گاہی ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں: راقم نے ان کے آیا واجداد کے بارے میں معلومات حاصل کرنی جاہیں تو اس کا جواب خال صاحب نے یول دیا بھی انسان کے خاندانی حالات جاننے کے بجائے اس کے کام کی اہمیت جاننے کی کوشش کرو۔ نتین آ دمی ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں: بیٹا اپنے یاے کے لیے مثا گردایے استاد کے لیے اورم بدانے میر کے لیے۔ [آ]

تحقیق ویدوین کا کام بخت ریاضت طلب ہے۔ یہاں کا تا اور لے دوڑی والا فارمولنہیں چلنا یویا تحقیق ویدوین

عشقی ہے بھی زیادہ صبر آزما کام ہے۔ میر جیسا شاعر راوعشق کام فرتھا تو اُس نے اِس راہ کی لذت آشن کی کویوں بیان کیا:

عشق میں بھلے میر
عشق اختیار کیا
مشق میں اختیار کیا

رشید سن خال کے خطوط میں ذاتی احوال و معاملات زیر بحث نہیں آئے ، بلکہ ہر خط میں تحقیق و تدوین کے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اُن کی دوئی اور دشمنی کا معیار تحقیق و تدوین کے معاملات ہی ہیں۔ اِس دائر ہے ہاہر کی سے اُن کا کوئی واسط نہیں رہا ہے۔ وہ ساری زندگی تحقیق کے صحیفہ اُ اظا قیات کے اصول و مبادی کے ترجمان اور شارح رہے۔ اِس خالص علمی انداز نظر کی سز ابھی اُنھیں خوب ملی کہ دشمنوں اور حاسدوں کی ایک بڑی تعداد اُن کے کام میں رکاوٹیں ڈالتی رہی ایکن خال صاحب نے تحقیق و تدوین کے اصولوں پر بھی مجھوجہ نہ کیا ۔ وہ اللہ ین ہاشمی کے نام ایک خطیص کی ہیں :'' اسل کی لیے جس شجمی میں میں اور خاسم میں اور خاسم میں اور خاسم کی سے میں کی سے میں اور اُنھیں اقبال شناس نہیں میں ساسکا''۔ [۳] سے تحقیق ، تدوین ، رموز اوقاف ، اہلا اور لغت کے موضوعات کی تفہیم کے لیے آسے ان کے خطوط کے متن میں جھا تکتے ہیں ، جس سے تحقیق ، تدوین ، رموز اوقاف ، اہلا اور لغت کے موضوعات کی تفہیم کے لیے آسے ان کے خطوط کے متن میں جھا تکتے ہیں ، جس سے تشید حسن خاں کو ساری زندگی عشق رہا۔

تحقیق میں اصل مآخذ تک رسائی اور اُس کے حصول تک انتظار ایک صبر آزما کام ہے۔ رشید حسن خال اصل مآخذ تک رسائی کوایمان کا درجہ دیتے تھے۔ لکھتے ہیں:''حوالہ اصل مآخذ ہے منقول نہیں تو پیش کرنے والا کتنا ہی معروف شخص ہواور کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اُس کوقبول نہیں کیا جاتا۔ اِس طرح اہم بات یہ ہوئی کہ شخص کے بجائے مآخذ کواہمیت حاصل ہوئی۔''[۵] اِس حوالے سے اُنھول نے

بڑی بڑی معتر شخصیات کی اولی تحقیقات پر نفتد کی ہے غرائم اللغات (مولانا عبدالسلام بانسوی کی لغت) کے حوالے سے لکھتے ہیں: '' ڈاکٹر سیدعبداللہ نے بڑی ہے اللغات کو از خود بڑھا ہی سیدعبداللہ نے بڑی ہے اللغات کو از خود بڑھا ہی مقدم میں۔ اُنھوں نے شاید غرائم اللغات کو از خود بڑھا ہی منہیں، بس خانِ آرز و کی نقل کردہ عبارتوں کو دیکھا۔' [۲] دوسری جگہ تبھرہ کرتے ہیں: '' رہی ہی کسر ڈاکٹر سیدعبداللہ نے پوری کردی کہ وہ نبیان انتھے۔''[2]

ڈاکٹر جمیل جالی کی تاریخ اوب اُروو کے کان کے اعتراف کے بعداس پران الفاظ میں نفذ کیا ہے: ''مؤلف نے مؤخراور غیرمعتر آفذ ہے بھی کام لیا ہے۔ یہ اِس کتاب کا بہت کم ور پہلو ہا در اِس نے کتاب کی استنادی حیثیت کو بے طرح مجروح کیا ہے۔' [^] خط بنام راج بہا در گوئر میں لکھتے ہیں: ''یہاں کے ارباب علم واشتہار نے کئی جلسوں میں اس کتاب کے منا قب اور فضائل پر نٹری تھیدے ایسے پڑھے تھے کدور باری بھائڈ دن اور بھائوں کو مات کردیا تھا۔' [9]

حافظ محود شرانی کواردو تحقیق میں معلم اقل، بلکه اُستاذ الاساتذه مانے کے باوجود لکھتے ہیں: '' بجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کی وجہ سے اُنھوں نے ہرطر آ کے حوالوں کو وجہ سے اُنھوں نے ہرطر آ کے حوالوں کو بلاتکاف قبول کے بیاتکاف قبول کرلیا۔''[10]

علی گڑھتاری اوب اُردوکی پہلی جلد (جس کے حوالے سے عام تا ٹریمی تھا کہ یہ اُردوادب کی جامع تاریخ ہوگی) شائع ہوئی تو حسب روایت خال صاحب نے تنجرہ کیا:" بڑا شور سنتے تھے، ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ اڈیٹور مِل بورڈ میں سارے بزرگان ادب کے نام درج میں ، لیکن کتاب بلامبالغہ گناہ گارکا نامہ اعمال ہے ...... میں نے ارباب اختیار سے پوچھا کہ: حضرت! غلط نامہ کتی جلدوں میں ہوگا؟ جواب ٹدارد۔ ''آلا]

خال صاحب کے ایسے تیمروں کو معاصر او بی شخصیات پندنہیں کرتی تھیں، لیکن اُن کی اپنی تصنیفات اور تالیفات میں اصل ما خذ ہی کی بنیاد پر نتائج کا استخراج کیا گیا ہے اور ما خذکی تلاش میں اُنھوں نے برسوں انظار کی صعوبتیں جھیلیں ہیں۔ اِس اعتبار سے اُن کی بنیاد پر نتائج کا استخراج کیا گیا ہے اور ما خذکی تلاش میں اُنھوں نے اور دلیل سے اُن کی رائے رد کرنے پر اُنھوں اعتبار سے اُن کی موادر در کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ البند متوجہ کرنے اور دلیل سے اُن کی رائے رد کرنے پر اُنھوں نے خطوط میں بیشتر مقامات پر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ اُنھوں نے اپنے اسلوب کی وضاحت اِس طرح کی ہے: '' جاہتا ہوں سے کہ حکوم کی موادر درست ہو۔'' [11]

فسانة عائب كى مدوين كمل موئى تو ايك مهربان في ركادليس دالنا شروع كيس يخت رنجيدگى كے عالم بيس پروفيسر حنيف نقوى كو كفيح بين: "اب بير بخان برده ربائ كه كهام كرنے دالوں كى مهت شكنى كى جائے مختلف طريقوں ہے، كيونكه دوايك تخت جان دوسرے بہت سے كام نہ كرنے دالوں كو كويا آئيند دكھاتے رہتے ہيں اور تقير بھى جھتے ہيں۔ جب سب ايك بى حمام ميں آجائيں گے ، تب كہيں سكون فے گاوراد ني ترام خورى كااصاس كويا شے گا۔ "[11]

رشید حسن خال تمیں (۳۰) سال دیلی یو نیورٹی کے شعبۂ اُردو سے منسلک رہے، لیکن اسکے گریڈ میں ترتی نہ پاسکے۔ پروفیسروں کے معمولات علمی سے وہ واقف تھے۔ اُن کے احوال پرروشنی ڈالتے ہیں:'' جھے آپ کی اس بات سے کممل انفاق ہے کہ پروفیسری اب وجۂ اعزاز اور وجۂ تخصیص نہیں رہی۔ ایسے لوگ اِس منصب پر فائز ہو چکے ہیں کہ اب اِس لفظ کوسا بقے کے طور پر استعمال کرنا

سودا كالفاظ من مبتذل برئنتا بين اسما]

ممکن ہے خال صاحب کی إس رائے میں شدت ہویا اُن کا وہ شدید احسائب محروی جلوہ گر ہو، جس کا اظہاراُ نھوں نے خطوط کے اِس مجموعے میں ایک دوسرے مقام پراس طرح کیا ہے: '' آدمی یو نیورٹ میں ہواور پروفیسر نہ ہوتو پھروہ پچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات اب سجھ میں آئی ہے' [10] اور سل سعیدی کا پیٹو بصورت شعر بھی نقل کیا ہے:

یہ وقت پھر نہ رہے گا، رہیں گے یاد یہ دان ستم کی عمر زیادہ ہے، زندگی کم ہے

خطوط میں رموز اوقاف کا اِس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ رابط(:) ،ختمہ (\_)، وقفہ (؛) اور ندائید(!) جیسی علامات بہت خوبصورتی سے استعال کی گئی ہیں۔ چند مثالیں:''جس قدر معلومات آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ اب کمیاب ہے؛ اِس لیے: نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں!''[۱۲]

"ایک بات ادر: مجھے ایک زمائے سے فسان عجائب کا ساز ایش کی تلاش ہے ۔۔۔ "[ کا ]

رشید حسن خال نے اپنے خطوط میں زیادہ تر اپنی تجویز کردہ الملا کو استعمال کیا ہے۔ اُن کے خطوط میں برتے گئے الفاظ کی فہرست سے اِس کا ثبوت ماہر ین الملا اور اسانیات خال صاحب کی الملا اور مرقبہ الملا سے مواز نے کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں کہ رشید حسن خال کی سوج اور فکر سے مس صد تک اتفاق کیا جاسکتا ہے۔

|                            |                | ربيله ن حال في حوى أور خريط ن حدث العال مياجاً العال بياجاً العالي                                              |                  |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>رشیدحسن خال کی املا</u> | مرقح الفاظ     | <u>رشيد حسن خال کي املا</u>                                                                                     | مروجبالفاظ       |
| سِدُور لِعِد               | يذوالعيد       | flet                                                                                                            | اعلى             |
| بدراحت                     | برات           | يونى ورخى                                                                                                       | يو ٺيورڻ         |
| دل چھپی                    | ولچيي          | بدفخو                                                                                                           | بغور             |
| رايگاں                     | رانيگان        | سبک دوشی                                                                                                        | سبكدوثي          |
| نشان دبی                   | ثاندى          | يل كه                                                                                                           | بلكب             |
| كلآكي                      | كلاتيكي        | مندستان                                                                                                         | <i>ہندوست</i> ان |
| ا ڈیشن                     | ايديش          | سیمی نار                                                                                                        | سيمينار          |
| و <del>حو</del> كا         | وهوكه          | بروا                                                                                                            | پرواچ            |
| پيجسن وخو بي               | بحسن وخولي     | الحادث المادة | كنهكار           |
| آ ج کل                     | آ بكل          | پة فولي                                                                                                         | يخوبي            |
| غرض کہ                     | غرضيك          | چناں چہ                                                                                                         | چنانچ            |
| برشرع                      | يشرطيك         | تاوقتے کہ                                                                                                       | تا وقتبكيه       |
| علا حده                    | علنجده         | بي شيخ                                                                                                          | بيثك             |
| بةسانى                     | پَاسانی        | . رقب                                                                                                           | γti              |
| گزارش( پیش کرتا)           | گذارش (چھوڑنا) | إنسثى فيوست                                                                                                     | الشينيوت         |
|                            |                |                                                                                                                 |                  |

|                                    |                |             | ٢٧١              |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| trît                               | ناشته          | شكرگزار     | شكرگذاد          |
| کرا                                | 2,5            | ¢¢          | تماشه            |
| rķ.                                | .نجاره         | ĻĻ          | باجه             |
| تجروسا                             | عجروسه         | بكسرا       | سمسرئ            |
| مصقًا                              | مصنى           | - تعالا     | تعالی            |
| وسطا                               | وسطني          | پاخا        | یٹانشہ<br>پٹانشہ |
| معطفا                              | مصطفح          | كيموسا      | بموسد            |
| متثت                               | متثني          | پکما        | 2                |
| رشة وار                            | رشته دار       | t- <u>2</u> | پئوند            |
| <u> Z</u> :                        | Å,             | نقتا        | تقشه             |
| غم گساد                            | المكارات       | بد برطور    | يبرطور           |
| كاميابي                            | كاليالي        | كالنافرنس   | كانفرنس          |
| آ ينده                             | آئينده         | مولا        | موتی             |
| رزرويش                             | ريزرويش        | ادغ         | ادنی             |
| به خوشی                            | بخوشي          | ЦL          | اعلى             |
| بدرغبت                             | برغبت          | بشرا        | بشرئ             |
| بدطود                              | ليطور          | تقوا        | تقوى             |
| Ç                                  | <b>*</b> **    | Let.        | سلنى             |
| مهيتا                              | خمييش          | صغرا        | سنگئی<br>صغرئ    |
| فرما <i>یش</i>                     | فرياتش         | ليلا        | يل               |
| بقول                               | بقول           | 1.21        | ياجري            |
| بهعافيت                            | بعاقيت         | مدعا        | مدى              |
| ب <sub>ا</sub> محت<br>حکش<br>مسالا | بصحت           | لِقَد       | عقبى             |
| سكش                                | سيشن           | كبرا        | سبري             |
|                                    | ساله           | بهشكل       | بشكل             |
| يبلى كيشن                          | پېليکيش        | بدذار ليب   | بذريير           |
| En                                 | <i>&amp;7</i>  | ب چشم خود   | "بچشم خود        |
| tÿ                                 | لحوطا          | بتول        | بقول             |
| بیشمول<br>که                       | بشمول          | به هاظت     | <u> بحفاظت</u>   |
|                                    | -4             | جي الم      | وليكفين          |
| خود پەتۇد                          | خُور ﴿ كُوْ وَ | يخترز       | يشتر             |

رشید حسن خال نے اپنی تصنیفات: أردواملااورانشاوتلفظ جیسی کتب کے علاوہ اپنے خطوط میں بھی رموز اوقاف اورالفاظ کوالگ الگ الگ لکھنا، ذواورز کافرق، انگریزی الفاظ کے املا جیسے موضوعات پر بحث کی ہے۔الف اورہ کافرق، می کی جگہ الف ہمزہ کا استعال، ہمزہ اورواؤک ایک ساتھ استعال کی پیچید گیول، ہمزہ اوری کے ایک ساتھ استعال کی تیجید گیول، ہمزہ اوری کے ایک ساتھ استعال کی قباحتوں، اُردو میں جمع بنانے کے اصول، الف ممسورہ اورالف ممدودہ کا استعال، ہائے مخلوط (ھ) کا استعال اور ہائے ہوز (ہ) کے استعال میں فرق، جیسے موضوعات پر قلم اُٹھایا ہے۔خال صاحب نے اپنے خطوط میں درج ذیل آٹھ الفاظ کو اس طرح کھا ہے:

| بِياتُو | پا دَل |
|---------|--------|
| آ ٽو    | آ وَل  |
| حچھانو  | حپھاؤں |
| گا تو   | گا وَل |
| كفر انو | كفزاؤل |

ڈاکٹر متاز احمد خان کو لکھتے ہیں:''آپ نے لکھا ہے:'دِتی میں میرے ایک سالار ہتے ہیں' فعل جب جمع کی صورت میں آئے، خواہ جمع کے لیے،خواہ تعظیمی طور پر،خواہ اسلوب بیان کی بناپر، ہرصورت میں متعلق اسم معرّ ف طور پرآئے گااوراس لحاظ سے'میرے ایک سائے لکھنا تھا۔'میرے' بجائے خود'میرا' کی معرّ ف صورت ہے۔اس کی نبیت سے 'سالا' کی جگہ' سائے لکھنالازم ہے۔' [1۸]

ڈاکٹرمتاز احمد خال کومزید لکھتے ہیں۔'' اب بعض توجہ طلب ہائیں' جناب رشید حسن خال صاحب'۔' جناب' کے ساتھ 'صاحب' کا اجتاع اچھانہیں۔ایک ہی لفظ استعال کرتا جا ہے۔''[19]

''توجہ دینا ۔۔۔ تصوف کی اصطلاح ہے، جوایک خاص مفہوم میں مستعمل ہے۔اس طرح' توجہ ڈالنا'۔اُردووا لے'توجہ کرنا' کہتے میں۔'سفر طے کرنا'محلِ نظر ہے۔سفر کرنا کہیے۔'میر اسلام عرض کر دیجئے غیر مناسب انداز بیان ہے۔'میر اسلام پہنچاد بیجئے لکھنا تھا۔'سلام عرض ''کرنا'تو آدی خودا پنے لیے لکھ سکتا ہے۔دوسروں ہے اس کی فرماکش نہیں کرسکتا۔''[۲۰]

پس منظراور پس منظر، میں بیلفظ اضافت کے بغیر درست ہے۔[۲۱] اسی طرح سر ورق کے بجائے سرورق درست ہے۔
اصل میں منظر پس منظر اور ورق سر منقلب ہو کر سرورق بن گیا۔ تقلیب میں اضافے کازیر فتم ہوجا تا ہے۔[۲۲]

اصل میں منظر پس منقلب ہو کر پس منظراور ورق سر منقلب ہو کر سرورق بن گیا۔ تقلیب میں اضافے کازیر فتم ہوجا تا ہے۔ اس کے النظر شاہ پوری کو لکھتے ہیں: ''دُ عائے نیم شب ۔۔۔ اِس میں نوشبوم ہی ہے مین ہے۔ پھول مہکتا ہے۔ یادیں بھی مہکتی ہیں کدان کا استعارہ پھول سے کیا جاسکتا ہے۔ 'خوشبوئیں مہکتی' ، پھیلی' سامنے کا لفظ تھا بغور نہیں کیا تم نے۔''[۲۲]

مزید لکھتے ہیں: ''یا در کھو کہ لفظ 'بی ہمیشہ اصل لفظ کے ساتھ آتا ہے، یعنی نظام دہر بی کؤ کہنا تھا۔''[۲۳]

حشو در اکد پر بھی اُن کے خطوط میں گرفت کی گئے ہے: '' ' صرف 'اور 'بی ' دونوں کا منہوم ایک ہے۔''[۲۵]'' نیج نکل جانے کی تدبیر'' … نیج نکلنا مصدر ہے، اِس سے نیج نکلئے ہے گایا بھر نیج نکل کرجانا ہے۔' یک نکل جانا' زبان کے خلاف ہے۔''[۲۲]

املا اور جملوں کی ساخت کے حوالے ہے رشید حسن خال ایک نی فکر کے داعی ہیں۔ان کے نزد یک: مرکب لفظ جو دویا دو

ے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے ہوں، ملا کرنہ لکھے جائیں، بلکہ الگ لکھے جائیں۔ اس طرح انگریزی یا بورپی لفظوں کو بھی کر یوں میں تقتیم کر کے لکھا جائے و املاء تلفظ کی صحت اور لکھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے رشید حسن خان نے اُردو املاء اُردو کیے لکھیں؟، افشا و تلفظ جیسی کتب تحریر کے علائے املا و تحقیق کے لیے جہاں کئی ہے افق روش کر دیے ہیں، وہاں انھیں شدید تقید کا سامنا بھی رہا ہے۔ ہندوستان کے چوٹی کے علائے اِملا ڈاکٹر گیان چند جین ، ڈاکٹر عبدالستار صدیقی ،عبدالرحمٰن واصف اور سندید تقید کا سامنا بھی رہا ہے۔ ہندوستان کے چوٹی کے علائے اِملا ڈاکٹر گیان چند جین ، ڈاکٹر عبدالستار صدیقی ،عبدالرحمٰن واصف اور سندرستان میں بھی اُن کے کے نقطہ نظر کے ناقد ین موجود ہیں۔ مشید حسن خاں نے بعض عربی انفاظ ،صطفی ،عینی اور کبرئی کا املا بدل کر مصطفا ،عقبا ،عیسا ، کبرا لکھنے پر زور دیا ہے ۔ قر آئی املا کی جہر سن خاں نقطہ نظر کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہولت اور آسانی کے سے ایک باراگر تبدیلی املاکا درواز ہ کھل گیا تو پھراس کی کوئی صد نہیں رہے گی۔ ایسے بنیا دی نوعیت کے امور کے لیے قومی سطح پر 'اجتجادی بصیرت' کو بروئے کارلاکروئی متفقہ املارائج کرنا جا ہے۔ یہ کا مقومی کارلاکروئی متفقہ املارائج کرنا جا ہے۔ یہ کام قومی اداروں کا ہے کہ وہ علائے املا کے علی اختلاف کو پیش نظر رکھ کر متفقہ املارائج کریں۔

رشد حسن خال کے نفذ و جرح پر ہمیں نفذ زیبا نہیں، لیکن اُن کے متون کو پڑھتے ہوئے میا حساس ضرورا اُمجر تا ہے کہ اُنھیں اُردو کے ساتھ مسلمانوں کی محبت یا اسلامی روح کی نسبت پہند نہیں آتی۔ وہ وسیع اہمشر ب، آزاد خیال دانشور تھے، جس کا اظہار اُنھوں نے برملا کیا ہے۔ کی مقامات پر اُنھوں نے لکھے: '' میں خدا کونہیں مانیا، مگر آپ تو مانے ہیں۔ تو بھائی آپ کا خدا[ اگر وہ کہیں ہے، آنھوں نے برملا کیا ہے۔ کی مقامات پر اُنھوں نے لکھے: '' اِس خاران شاءاللہ؛ خدا کا شکر ہے؛ آخر ت اور حوروں کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے دل کے علاوہ آ آپ کو بمیشہ خوش رکھے۔ '' [ 27] جبکہ کی جگہ ان شاءاللہ؛ خدا کا شکر ہے؛ آخر ت اور حوروں کا ذکر کرتے ہیں۔ اِس اعتبارے اسلامی تہذیب وروایت کے ساتھ جڑی بھوئی اُردوائن کے نقدے کیسے نے سے تھے تھی۔

ن فضل مرتب نے خطوط کی جمع آوری ہی کوکافی سمجھا۔ سیکروں مقامات تحشیے اور حوالوں کے متقاضی ہیں، جن کے بغیرمتن کی تفہیم میں مشکل ہے وراً ئی ہیں۔ مرتب نے دونوں مجموعوں میں بعض بہت ذاتی نوعیت کے خطوط بھی شامل کردیئے ہیں، اگر وہ شامل نہ ہوتے ، پھر بھی رشید حسن کی تدویی حیثیت مسلم رہتی۔ البتہ فاصل مرتب نے چون (۵۴) صفحات پر پھیلا ہوا جامع اور مبسوط مقدمہ تحریر کیا ہے، جو تحسین کے قابل ہے۔ پانچ سوچھین (۵۵۲) صفحات پر مشمل خطوط کا یہ مجموعہ ڈاکٹر تیرتھ رام رینا نے مبسوط مقدمہ تحریر کیا ہے، جو تحسین کے قابل ہے۔ پانچ سوچھین (۵۵۲) صفحات پر مشمل خطوط کا یہ مجموعہ ڈاکٹر تیرتھ رام رینا نے مبسوط مقدمہ تحریر کیا ہے۔

حوالے:

ار شید حسن خان کے خطوط ، جلداوّل کُل آ رریتا: F-237, Lower Hari Singh Nagar, Rehari Colony, Jammu-180005

۲\_ایشاً:ص ۱۹۹۸

سو\_اليضاً:ص٢\_

۲۸ رشید هسن خال کے خطوط، جلد دوم: F-237, Lower Hari Singh Nagar, Rehari Colony, Jammu-180005

۵۔ادبی تحقیق مسائل وتجزیہ:رشید حسن خان: ص ۹۱۔ ۲۔رشید حسن خال کے خطوط، جلد دوم: ص ۲۹۲۔

4\_الصَّأَ:ص• ٢٩\_

٨\_او بي تحقيق \_مسائل اور تجزيية ص١٣٣\_٣٣\_

٩\_رشيدسن خال ك خطوط ، جلداول :ص ٨٠٠٨\_

١٠ او في تحقيق مسائل اور تجزيد بص ١١-

الدرشيدسن خال ك خطوط ، جلد دوم :ص٥٥٢\_

١٢\_الضأ:ص٠٠١\_

١٢٦ الصاً: ص٢٦ ا

١١٠-الصّاءُ ص١١١-

۵۱\_الصّانص ۱۳۵\_

١٧\_الفأ:ص٨٩\_

كأرالضاً:ص كاأر

١٨ دشيد حسن خال ك خطوط ، جلداول اص ٩٢٩ \_

19\_الصّانص ٩٢٩\_

۲۰\_: الفِناً: ص٩٢٩\_

الإ\_الصّاص ٩٣٧\_

٢٢\_الصابط

٢٣ \_ رشيد حسن فال ك خطوط ، جلد دوم بص ٢٢ \_

۲۲\_الفائص ۲۸

۲۵\_ایضاً:ص+۷\_

٢٧\_الصّانص ٤٠\_

٢٧\_الضاً:ص٠٥٨\_

ڈاکٹرارشدمحمود ناشاد

استنت پروفیسر، شعبهٔ اردو،علامه اقبال او پن بونیورش، اسلام آباد

تاريخ ادبيات أردو

گارسین د تای رمتر جم بلیلیان سیکستن نا فررورتر تین و تدوین و تقذیم. ژا کتر معین الدین عقیل ناشر: پاکستان اسلاریز سنشر، جامعهٔ گراچی: فروری ۴۰۱۵ء

#### Dr. Arshad Mehmood Nashad

Assistant Professor, Department of Urdu, AIOU, Islamabad

Abstract: Garcin de Tassy was a famous French critic and professor of Urdu. He wrote several articles and books on Urdu language and literature. However, he used to write in the French language. His history of Urdu was translated from French into Urdu by Liliane Sixtine Nazroo as her PhD thesis. This translation is an important contribution to the historical accounts of Urdu. Dr. Moin ud Din Aqeel has edited, annotated, introduced and published this translation. The present paper is its critical review.

مشہور فرانسی مستشرق گارسین دتای (Garcin De Tassy) نے اپنی زندگی کا ایک بوا دھسداردوزبان واوب کی خدمت میں صرف کیا۔وہ سجح معنوں میں اُردوزبان کا مر بی اور عاشقِ صادق تھا اور اس حثیت میں اُسے الی پچھلے تمام مستشرقین خدمت میں صرف کیا۔وہ سجح معنوں میں اُردودبان کا مر بی اور عاشقِ صادق تھا اور ان خواض اُس نے اُردودبان وادب کی خدمت کی ملک کے مفادات یا کسی فذبی تنظیم کے منتور کی بجا آور کی کے لیے نہیں کی، بلکداس قلبی تعلق کے باعث کی جوائے اُردوزبان وادبیات سے غیر معمولی وابستگی اور والہانہ مجت کے باوصف وہ اپنی زندگی میں ایک بارتھی ساتھ تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اُردوزبان وادبیات سے غیر معمولی وابستگی اور والہانہ مجت کے باوصف وہ اپنی زندگی میں ایک بارتھی ہم ہندورتان نہیں آیا، بلکدا ہے کہ اُردوزبان وادبیات سے غیر معمولی وابستگی اور والہانہ مجت کے بادصف وہ اپنی زندگی میں ایک بارتھی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئی بہائے اُردوز قسطر از بیں: ''اس کا کارنامہ اس قدرد قبع ہے کہ دوہ ہمار کی ذبان کی مثالی اُردود وی کو سے کہ ایک بند ہماؤں نہیں ہمیشر نہدہ رہ کے لیے ہور پین شاگردول کو (جن میں فرانسیدوں کے علاوہ دو در کی قوم کے لاگ بھی شریکہ بیں )ہندوستان سے کا لے لوسول وُ ور بیر کی قوم کے لوگ بھی شریکہ بیں )ہندوستان نے دور اور کی سے کہ ایک بندوستان سے کا ایک بندوستان سے اور ان کی دول میں اس غریب زبان کا شوق پیدا کر رہا ہے۔ اپنی فرصت کا تمام دفت ای زبان کی تحقیق میں صرف کرتا ہے۔ ایک فرصت کا تمام دفت ای زبان کی تحقیق میں صرف کرتا ہے۔ ایک تھے کہ ایک بندوستان کے برے بر حرف کرتا ہے اور ان کے دول میں اس غریب ہو تھی شخوں پر بحث کرتا ہے اور ان کے دول میں اس غریب ہو کہ کہ میاں اور بیدوستان کے برے بر حرف کرتا ہے اور ان کی تھے کہ کہ کی عاملہ ہو بہار کی اعلامت ہو گئی اور دوبان والے اس کا جس کرتا ہے اور ان کے دول میں اس غریب ہو گئی ان دور بیاں کی مقتل اور میں کہ کہ انام ان نمیں کم ہے۔ '[1]

گارسین د تای فرانس کی جنولی بندرگاه مری ایلیا ، جسے انگریز مارسلز (Marselles) کہتے ہیں ، میں ۲۰رجنوری ۹۴ کاء کو بیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ژوزیف ژاک گارسین (Joseph Jacques Garcin) تھا۔ گارسین کوابتدائی عمر میں عربی زبان سیھنے کا شوق پیدا ہوا ۔اس نے ماریلز میں دومصری علما دون جریل طویل (Don Jabriel Touil) اور رافائیل دموناخس Raphael De (Monachis سے عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی تیس سال کی عمر تک وہ مارسیز میں ہی اقامت پذیر رہا۔ مزید تعلیم کے حصول کا شوق اسے بیرس کے گیا، جہال اُس نے مدرستہ السنهُ شرقیہ میں داخلہ لیا۔ سلویستر دسای (Silvestre De Sacy) اس ادارے کا ناظم اور بہت ساری مشرقی زبانوں کا عالم اور اُستادتھا۔ گارسین نے اس ادارے سے عربی، فاری اورٹز کی کی تعلیم حاصل کی تعلیم مکمل کرنے یراس نے ایک عربی کتاب کا ترجمہ شائع کیا جوشا و فرانس کے حضوراس کی باریا بی کاباعث بنا۔سلویستر دساس کے ایمااورخواہش پر وه اُردوز بان کی خصیل کی طرف متوجه ہوااوراس سلسلے میں انگلتان کاسفر کیا۔اس کی خوش نصیبی کہا۔ےانگلتان میں معروف متشرق جان شکسپیر (۴۷۷ء تا ۱۸۵۸ء) کی شاگر دی نصیب ہوئی۔ ذاتی ذوق وشوق اور عربی، فاری اورٹر کی سے کامل آشنائی کے باعث اُس نے بہت جلداُردوز بان میں مہارت حاصل کر لی۔سلویستر دساس کی کوششوں سے ادار ہُ السنہُ شرقیہ میں اُردو کا شعبہ قائم ہوا۔ ۸۲۸ء میں گارسین دتا ہی اس شعبے میں بروفیسرمقرر ہوا۔اس وقت گارسین کی عمر۳۳ سال تھی۔۲۶ وہ زندگی بھراس ادار ہے سے منسلک رہااور تدریس قعلیم کے ساتھ ساتھ تحقیق اور ترجے کے شعبوں میں اس نے نہایت فعال اور مؤثر کردارا دا کیا۔ ۱۸۵ء سے لے کر ۱۸۷۷ء تک ہرسال کے اختیام بروہ ایک مفصل کیکچر پیش کرتا تھا، جس میں اس کے شاگر داور دوسرے پورپی اہلِ علم شریک ہوتے تھے۔اس کا ہرخطبہ سال گذشتہ کی اُردوم طبوعات، رسائل، جرائداور ہندوستان کے حالات وواقعات کے تفصیلی جائزے پر مشتمل ہوتا تھا۔اس کی تصانیف وتالیفات،تراجم،مقالات اورتبھروں کی تعداد ایک سوساٹھ کے قریب ہے۔اس کی اہم ترین تصانیف میں: تاریخ ادبیات مندوی و مندوستانی ، خطبات ، مقالات ، قواعد مندوستانی زبان کے ابتدائی اصول ، اُردوزبان کی قواعد ، ديوان ولي (ترجمه)، آرائشِ محفل (ترجمه)، باغ وبهار (ترجمه)، الدور نامه (ترجمه)، كل بكاؤلي (ترجمه)، آثار الصناديد (ترجمه)،مسلمانوں کے مذہب کی تعلیمات اور فرائض اور مشرق کے مسلمانوں کی زبانوں میں علم عروض شامل ہیں۔ترکی عربی، فارس اور ہندی کتابول کے تراجم اوران پر تبھرے اس کی ان زبانوں میں کامل آشنائی کے گواہ ہیں۔ گارسین د تاسی ایک بھرپوراور فعال زندگی گز ارکر ۱۸۷۸ء میں راہی ملک عدم ہوا۔

گارسین دتای کوزندگی میں اگر چہ ہندوستان آنے کا کوئی موقع نیمل سکا [۳] بگر وہ ہندوستان سے پوری طرح پیوستہ رہا۔ یہاں کے اہلِ علم اور علمی تنظیموں کے ساتھ اس کا گہرار بط وتعلق تھا اور یہاں سے اسے تسلسل کے ساتھ کا ہیں ، اخبارات اور رسائل پیرس چہنچ رہے۔ یہاں بعض اواروں کی رُکنیت بھی اسے حاصل تھی۔ ہیرس جانے والے اکثر ہندوستانیوں یا اُردو ہو لئے والوں سے اس کی ملاقا تیں ہوئیں۔ اگر چہ ہندوستان کے چینیدہ لوگوں سے اس کا تعلق قائم تھا اور اس کی کتا ہیں یہاں پہنچتی رہیں ، مگر چونکہ اس کا بیشتر کا مفرانسیسی میں تھا ، اس لیے یہاں کے علمی واو بی حلقوں میں عام نہ ہوسکا۔ البتہ ہیرویں صدی میں اس کے خطبات ، مقالات اور تاریخ اوبیات ہندوی وہندوستانی کے تراجم ہوجانے سے اس کا تعارف وسیع حلقے میں ہوا اور اس کے کام کا جائزہ لے کر

اس کی خدیات کااعتر اف کیا گیا۔ علی گڑھ یو نیورٹی کی استاد سید ثریاحسین نے فرانس سے گارسین دتا سی اوران کے علمی کارنا مول پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ان کا مقالہ فرانسیسی میں ہے جو یانڈی چری (ہندوستان) ہے ۱۹۲۲ء میں شائع ہوا۔ ڈاکٹرسیدٹریا حسین نے بعدازاں مزید معلومات کی روشی میں گار مین دتا ی ۔ أردوخد مات وعلی کارنا ہے کے عنوان سے أردو میں ایک كتاب كسى جو ١٩٨٣ء ميں لکھنو سے شائع ہوئی۔خطبات گارسین کا فرانسیسی نسخہ اوّل اوّل سرراس مسعود نے اعثریا آفس لا بسربری، لندان میں دیکھااوروطن واپسی پرانھوں نے اس کتاب کا ایک نسخہ مولوی عبدالحق کو پیش کیااوراس کے اُردوتر جے کاوعدہ کیا۔وہ پورے خط**بات** کا ترجمہ نہیں کر بائے ، گرابتدائی چھے خطبات کا ترجمہ کر کے انھوں نے اس سلیلے میں اولین قدم اُٹھایا۔اس کے بعد ساتویں، آ تھویں اورنویں خطبے کا ترجمہ جمیعی کرانیل کے ایک ملازم عبدالباسط نے کیا۔ دسویں خطبے سے انیسویں خطبے تک کا اُردوترجمہ ڈاکٹر بوسف حسین خال ، ریدرعثانیہ یو نیورٹی ، حیدر آباد (دکن ) نے کیا۔ان سب تراجم کوخطبات گارسان دتای کے نام سے مولوی عبدالحق نے اجمن رقی اُردو،اورنگ آبادے ١٩٣٥ء میں شائع کیا۔ ١٩٨٠ء میں عبدالستار صدیقی نے پہلے یا پنج خطبات کو تھی کے بعدا نجمن ترتی اُردود ، فی ہے شائع کیا۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ (پیرس) نے مولوی عبدالحق کی فرمائش پر خطبات کی تھیج اورنظرِ ٹانی کا فریعنسہ انجام دیا جودو جلدوں میں انجمن ترقی اُردو ، کراچی سے شائع ہوئے۔گارسین دی تاس کے ۱۸۷ء سے ۱۸۷ء تک کے آٹھ خطبات کے اُردوتر اجم بھی مقالات گارسال دتاس کے عنوان سے انجمن ترقی اُردو، دہلی نے دوجلدوں میں ۱۹۴۳ء اور ۱۹۴۴ء میں شائع کے۔ان مقالات کی تھیجے وورت کا کام بھی ڈاکٹر محمر حمیداللہ نے کیا۔ پہلی جلد میں شامل حیار خطبات میں سے پہلے تین خطبات کا ترجمہ ڈاکٹر پوسف حسین خال ،جبکہ چوشھے خطبے کا ترجمہ پروفیسرعزیز احمد کا ہے۔دوسری جلد میں شامل حار خطبات میں سے پہلے کا ترجمہ یروفیسر عزیز احد ، جبکہ باقی تین کا ترجمہ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری نے کیا۔[۳] انجمن ترقی اُردو ، کراچی نے مقالات گارسان دتای جلداوّل کا دوسراایْدیش ۱۹۲۳ء میں، جبکه دوسری جلد کا دوسراایْدیشن ۱۹۷۵ء میں شاکع کیا۔

گارسین دتای کا سب سے اہم کارنامہ تاریخ ادبیات ہندوی وہندوستانی وہندوں وہندوستانی Hindoui et Hindoustanie) ہے۔ گارسین نے اُردو کے ساتھ ایندائی تعلق کے ذمانے ہی ہیں اس ضرورت کو محس کر لیا تھا اور دہ مختلف ذرائع سے لوازمہ اکھا کرتا رہا۔ ۱۸۳۹ء ہیں اس کی تاریخ کی پہلی جلد اور پنٹل ٹر اُسلیشن کمیٹی، برطانیہ وا کر لینڈ نے شائع کی ۔ اس جلد کو گارسین نے ملکہ برطانیہ کتام معنون کیا تھا۔ جلد اوّل کی اشاعت اور پذیرائی کے بعد بھی وہ اپنے اس کام کو سلسل آگ برطانا رہا اور نے مافذ ہے استفادہ کر کے اس قابل ہوا کہ ۱۸۳۵ء ہیں اس تاریخ ادبیات کی دوسری جلدشائع کرتا پڑی ۔ [۵] دوسری جلد کی بحیل کے بعد بھی تحقیق و تلاش کا یہ خواس نے جاری رکھا۔ اپنے سالانہ خطبات کے لیے ،وہ جولوازمہ اُٹھا ،وہ ذیادہ مہذب صورت میں تاریخ ادبیات کی بہلی اور دوسری جلد اضافات کے ساتھ صورت میں تاریخ ادبیات کی بہلی اور دوسری جلد اضافات کے ساتھ جھی سے سری جلد اعماء میں اشاعت آشا ہوئی۔ یوں ۱۸۳۹ء میں آغاز ہونے والاکام ایک صدیک اپنی بھی شائع ہوئی ،گراس کا کمل اُردور جمہ سامنے نہ آغاز ہونے والاکام ایک صدیک اپنی بھی شائع ہوئی ،گراس کا کمل اُردور جمہ سامنے نہ آغاز ہونے والاکام ایک صدیک اپنی بھی اللہ یونے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور فرد اگر اشہر گرکے تھم پرمولوں کر بھی الدین نے ایفے فیلن کی مدوست اس کا اُردور جمہ کیا جو طبیقات الشحراتے ہوئے کام

ے ثالغ ہوا۔ طبقات الشعرائے ہند مطبوعہ ۱۸۴۸ء کے سرور ق پر کریم الدین اور ایف فیلن دونوں کے نام بطور مصنف ہم تب ورج ہوئے ہند ہوئے ، مگر اصل مؤلف کریم الدین ہی ہتے ، جنھوں نے ایف فیلن کی مدو ہے گارسین کی تاریخ ہے استفادہ کیا۔ طبقات الشعرائے ہند محض گارسین کی تاریخ سے استفادہ کر جم الدین نے گلھیں بے خار ، مجموعہ نغز اور دیگر ذرائع سے استفادہ کر کے اسے ایک نگ کتاب بنا دیا۔ ڈاکٹر فر مان فتح پوری کھتے ہیں: ''اس کا اطبقات الشعرائے ہند آکا وضاحتی مطابعہ بتاتا ہے کہ بیتذ کرہ گارسین کی تاریخ کے بربنی ہونے کے باوصف گارسین کا نرائر جرنہیں ہے ، بلکہ کریم الدین نے پھی تو شیفتہ کے گلھی بے خار اور قدرت التدقائم کے مجموعہ نغز کی مدے اور کے دریے اسے گارسین کی تاریخ ہے الگانے بند اگانہ تصنیف بنادیا ہے۔' [۲]

خود گارسین تذکرہ طبقات الشعرائے ہند کے حوالے سے رقمطراز ہے: ''یہ کتاب میری کتاب المنا المنا کے اللہ المنا کے تقلید میں کھی گئی ہے۔ بچھاضافہ گلشن بے خاری مدد سے بھی کیا گیاہے، کیان المنا المنا کے وقت وجود میں نہیں آئی تھی۔۔۔ اس کی تمہید جوہ و بہ ومیری کتاب کی تمہید کا ترجمہ ہے۔ پھرا کی و بیاچہ ہے جوان کا اپنا ہے۔ اس کتاب میں تدمیم شعرا کا ذکر ہے، جن میں زیادہ ترہندہ میں اور دوسر سے جے میں مسلمان اوردیگر شاعر ہیں۔ وسرا حصہ چارطبقات میں تقسیم ہے۔ پہلے جے میں اُن لوگوں کا حال ہے، جنھوں نے اُردوکا سنگ بنیا درکھا۔ دوسر سے میں زبان کو سنوار نے اور کیا سے دوسرا حصہ چارطبقات میں تقسیم ہے۔ پہلے جے میں اُن لوگوں کا حال ہے، جنھوں نے اُردوکا سنگ بنیا درکھا۔ دوسر سے میں زبان کو ایک شگفتہ کا انداز بیان عطا کیا ہے۔ چو تھے جے میں ان اد بیول کا بیان ہے جو قد کورہ بالا اسا تذہ کے ش گرد تھے اور جنھوں نے زبان کو ایک شگفتہ انداز بیان عطا کیا ہے۔ چو تھے جے میں ای اور مصنفین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ''[ک]

گارسین دتای گاتان نے آکٹر ابوالایت میں آیا ۔ یکستن نے آکٹر مجھے کا عزاز فرانس ہی کی ایک خاتون لیلیان سیکستن نازرو Nazroo) کے جھے میں آیا ۔ یکستن نے آکٹر مجھے میں آیا ۔ یکستن نے آکٹر مجھے میں آیا ۔ یکستن نے آکٹر مجھے میں آتا ۔ یکستن نے آکٹر مجھے میں آتا ۔ یکسی سے مجھے میں آتا ۔ یکسی منظمے پر پاکستان آئی۔ شرقیہ سے تعلیم کھل کرنے کے بعد سابق وزیر اعظم پاکستان حسین شہید سپروروی کی وساطت ہے وہ تعلیمی وظیفے پر پاکستان آئی۔ یہاں اس نے آراکٹر ابوالایت صدیقی کی نگر انی میں گارسین دتا ہی کی تاریخ اور پائے اور کا مقالہ میں بی ان کے ویکسی دائی کے ساتھ پیش کر کے الم 19 امیں بی بیان کا زروز جمہ حواتی وتعلیم کا اس کے مختین میں ڈاکٹر بیسف حسین خال ، عزیز احمد اور ڈاکٹر ابوالایت صدیقی شال سے ۔ ان کا زبانی امتحان ایف اسٹر بی خارہ اگلیت المالیت میں بیش ہوا ۔ مقالہ شرکی ہورا مقالہ ہورکی اشاعت کو ہور سال بالآخر صدیقی ، ڈاکٹر معین الدین عقبل اس کا می اجہیہ اور قدر مقالہ آخری کی تروین و ترجیب اور نقذیم کے ساتھ تاریخ او جور مقالہ میں ہو کے کسان اسٹل بالآخر سنٹر، جامعہ کرا چی کے زیر اجتمام فروری 10 مقالہ تھی کی تروین و ترجیب اور نقذیم کے ساتھ تاریخ اور پائے اوروں کی میں ہوا، میں میں ہورٹی کے بی خمول ( کتب خانے ) میں بیار ہتا ۔ اس غیر و شرق اور تحقیق و فور کے باعث شائع ہوا، ورنہ جانے کہ بیا ہورٹی کے بیخ خمول ( کتب خانے ) میں بیار ہتا ۔ اس غیر و مورٹی کا رہا ہوں کی ہورٹی کے بی خمول کا رہا ہے یورڈ کر خوالوں بیا ہور متحل کی کا رہا ہے۔

لیلیان سیستن نازروکواُردوزبان دادب سے گہری دلچپی تھی اور زبان ویمان پراُسے ایک حد تک قدرت عاصل تھی،

مگرگارسین دتای کی کتاب کا ترجمه اوراس پرحواشی و تعلیقات کا کام کار آسان نه تھا۔اسے اس غیر معمولی کام میں اپنی تگرانِ کار وُل کُر ابواللیٹ صدیقی کا پوراتعاون اور رہنمائی حاصل رہی۔ وُ اکثر معین الدین عیل نے پورے ترجے کا گہرامطالعہ کرنے کے بعدیہ ورست نتیجہ نکالا ہے کہ جا بجا گرانِ کار کا فیضان اور ان کے تلم کی جولائی اپنی حجیب دکھاتی ہے۔ وُاکٹر عقیل لکھتے ہیں: ''اس ترجمہ [ ترجے ] کا جو مودہ زیر نظر ہے،اس میں جگہ جگر ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی مرحوم کے قلم سے اضافے اور صحیحات موجود ہیں۔اگر چیمتر جم کیلیان نازر وہیں، لیکن اکثر مقامات پر بامحاورہ زبان، روز مرہ، تراکیب اور زبان کے فطری لبو و لیج کود کی کر گمان غالب ہوتا ہے کہ زبان و بیان ہم جگہ مترجم نظری نہو ہوئیں کہ تو نہوں ہوتا ہے کہ زبان و بیان ہم جگہ مترجم نہوں کہ تو نہوں کے اسلوب مترجمہ کا نہیں ہوئیں کہ تو نہوں کے میں اسلوب مترجمہ کا نہیں کہ جہاں زبان کی غیر اللی زبان کی ہوئیں گئے۔ پھر ایک اسلوب و بیان محضل مترجمہ کا نہیں معلومات کا بیش رہیں۔ کہر حالات کے ایران تھی بہر جگہ کے کہر ایک اسلوب و بیان محضل مترجمہ کی ایک معلومات کا بیش رہی کی معلوم ہوتا ہے کہ بیسار الرجمہ اوراس کا اسلوب و بیان محضل مترجمہ کا بیش کر خواتی اور تنتید برحاف مصنف کے ذبل میں ایک معلومات کا بیش کر خواتی اور تنتید برحاف مصنف کے ذبل میں ایک معلومات کا بیش کر خواتی اور وسیح مطالعے کا سبب ہو سکتی ہیں۔ 'آگر

و اکرمعین الدین عقبل نے تحقیق کاحق اداکرتے ہوئے سکستن کے اُردورجے کو شائع کرنے سے قبل اصل سے مقابلے اور مواز نے کادشوارگز ار مرحلہ طے کیا۔ اس مقابلے اور مواز نے سے ہی اضیں ترجمہ ڈگار کی نارسائیوں اور ترجمے کی خوبیوں خامیوں کا پتا چلا۔ مترجم نے گئ جگہ پر اصل متن سے انحراف کی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر عقبل فرماتے ہیں: ''بیر جمداگر چہ دوجلدوں پرمحیط تھا، کیکن افسوس! ترجم نے گئ جگہ پر اصل متن سے انحراف کی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر عقبل فرماتے ہیں: '' بیر جمداگر چہ دوجلدوں پرمحیط تھا، کیکن افسوس! ترجم مے نے انحقار سے کام لیا اور مطالب ومباحث کی تفصیلات کو حذف کر کے محص بنیادی معلومات تک ترجمہ [ترجم] کو محدود رکھا ہے اور پھر ہندی زبان وادب سے متعلق تمام موضوعات بھی حذف کر دیئے ، جواصل کتاب کا ایک شریک حصہ ہے۔ اس طرح ہندی زبان وادب سے متعلق تمام کی الفظ بھی حذف کر دیا ، جس کا بظام جواز موجود تھا۔'' [9]

ڈاکٹر عقل نے مقدے میں کہیں یہ وضاحت نہیں کی۔ مترجم نے جہاں مطالب ومباحث کی تفصیلات کو حذف کیا تھا، کیا مقابلہ وموازنہ کے بعد انھیں شاملِ ترجمہ کیا گیا ہے یا نہیں۔ میرے خیال کے مطابق: مترجمہ کے محذوف کردہ حصول کو شامل نہیں کیا جا سکا۔ کاش ڈاکٹر عقبل ان حصول کو شاملِ ترجمہ کردیتے یا پھر ان مقامات کی نشاندہ ی کردیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ لیلیان نے اپنے کام کو تاریخ ادبیات اُردوشایدڈاکٹر عقبل کا تجویز کردہ ہے۔ اس کی وضاحت تاریخ ادبیات اُردوشایدڈاکٹر عقبل کا تجویز کردہ ہے۔ اس کی وضاحت بھی ضروری تھی جونہیں کی جاسکی۔

تاریخ اوبیات اُردو کا ترجمه ۱۹۲۰ء میں ہوا۔ اس وقت متر جمہ نے گلت اور جلد از جلد کا م کوممل کرنے کی غرض سے محض گارسین کے دیبا ہے پرحواشی وتعلیقات کا اہتمام کیا۔ متنِ تاریخ میں جا بجاحواشی وتعلیقات کی ضرورت تھی ، جسے محد ودوفت میں کممل کرنا شاید ممکن بھی نہ تھا، اس لیے اُس وقت متر جمہ نے اس سے صرف نظر کیا، مگر موجودہ اشاعت میں متر جمہ کے حواشی وتعلیقات پ نظرِ نانی کے ساتھ ساتھ نے حواشی وتعلیقات کی ضرورت بھی تھی۔ مرتبِ ترجمہ کو اس ضرورت کا شدید احساس تھا، مگر مشکلات کے باعث بیضرورت پوری نہ ہوسکی۔ اس ضمن میں وہ رقم طراز ہیں: ''اس کتاب کی تاریخی اور معلوماتی اہمیت کے بیشِ نظر اس کی اشاعت کا مناسب اہتمام، تازہ ترتحقیقات و معلومات پرجئی مزید حواثی وتعلیقات کے اضافوں کی متقاضی ہے، لیکن اس کی خفا مت اور معلومات کی کثر ت کے باعث میر کچھ آسان کا منہیں اور اس کے لیے خاصا وقت در کار ہے۔ ویسے ہی اس اہم ترین ماخذ کی اشاعت میں غیر معمولی تاخیر ہوگئ ہے، اس لیے نی الوقت اس ترجمہ کو بعینہ شائع کرنا ہی مناسب ہے۔'[+1]

تاریخ او پیات اُروں کے آغاز میں ڈاکٹر معین الدین عقبل نے معروضات کے زیرعوان لیایان نا زرو کے اس ترجے کے مندر جات، طریق کاراوراس کی اشاعت کے سرخو بیان کیا ہے۔ پھرایک طویل مقدمہ تحریم کیا ہے، جس میں گارسین کے اس تاریخی کارنا ہے کی تفصیلات اوراس کی قدرو قیمت پروڈی ڈائل ہے۔ آخر میں ضمیمہ جات کا الترام کیا گیا ہے۔ دو ضمین فہرست کتب اُرد دُاور نفہرستِ اخبارات ورسائل مترجمہ کے تیار کردہ ہیں، جبکہ نفہرستِ شعرا و مصنفین اُرد وُ اگر عقبل کی سی و کوشش کا متیجہ ہے۔ اس آ ٹر الذکر ضمیے کی مدد ہے کتاب میں شامل اُرد و کے مصنفین اور شعرا کے تراقم تک رسائی آسان ہوگئی ہے۔ اشاعتی اواروں بخظیموں اور مطابع کے ضمیع بھی شامل ہوتے تو کتاب سے استفادہ مزید آسان ہوجا تا بگر زیر نظرا شاعت میں ایسامکن نہ تضا۔ مترجم کا تعاد فی فا کہ اور اس کی دیگر علی خدمات پراگرا کی دوصفیات شامل کردیے جاتے تو اچھاتھا بگراس ہے بھی صرف نظر کیا گیا۔ کتاب کی پروف خوائی بھی توجہ سے تبیل ہو ہو گئی ہیں۔ کثر سے اغلاط کا اندازہ اس اس میں اور سے نظرا کیا جائے اور مزید گارمین کا نام درست نہیں لکھا گیا، بیشتر جگہ پرگررہ نقار نظر کیا ہے کہ ڈاکٹر معین اللہ بن عقبل نے لکھا ہے کہ ''مترجم نے ابنی جانب سے ایک اور مزید کوشش بی کے گارسین کا در میں متنا ہو کہ ان میں استفادہ کیا ہے۔ در میں بیاں میں جو اس کی میں ہو ہوا ہے۔ تعارف کے آخر میں شامل فہرست ان مصاور و مآخذ کی ہے، جن سے مترجمہ نے واثی و تعلیقات کی ترقم میں استفادہ کیا ہے۔ اس کی وضاحت فہرست کے آغاز میں کردی گئی ہے کہ '' میر میں استفادہ کیا ہے۔ اس کی وضاحت فہرست کے آغاز میں کردی گئی ہے کہ '' میرف ان کتابوں کی فہرست ہے میں میں کہ درے حاضاتی نوٹ اور اور ان کتابوں کی فہرست کے آغاز میں کردی گئی ہے کہ '' میرف ان کتابوں کی فہرست کے آغاز میں کردی گئی ہے کہ '' میرف ان کتابوں کی فہرست سے مترجمہ نے اپنی ہو کو ان کتابوں کی فہرست ہو میں کردی گئی ہے کہ '' میرف ان کتابوں کی فہرست ہو میں کہ دری گئی ہے کہ '' میرف ان کتابوں کی فہرست ہو میں کی میرب کی گئی ہے۔ در حاضاتی کی تو ان کتابوں کی فہرست کے آغاز میں کردی گئی ہے کہ '' میرف ان کتابوں کی فہرست کے آغاز میں کردی گئی ہے کہ '' میرف ان کتابوں کی فہرست کے آغاز میں کردی گئی ہے کہ '' میرف ان کتابوں کی فہر کتابوں کی کٹور کی گئی ہو کی کتابوں کی کتابوں کی کٹور کی کٹور کر کتابوں کی کتابوں کی کٹور س

گارسین دتای کا پیغیر معمولی کارنامه اُردوزبان وادبیات کے حوالے سے کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ بنیادی ماخذ کا کام دے گا، کیونکہ کئی کتب، رسائل، اخبارات، شعرا، ادبا اور مطابع کا ذکر صرف گارسین کی زیر نظر کتاب میں ملتا ہے۔ اس حوالے سے اسے واحد اور متند ومعاصر ماخذ کی حثیت حاصل ہے، دوسری کوئی بھی تاریخ یا تذکرہ اس سلسلے میں اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اس کے مکمل اُردو ترجے کی بہت ضرورت تھی ، جسے زیر نظر اشاعت سے بڑی حد تک پورا کیا گیا ہے۔ بلاشبہ اس ترجے کی اشاعت اُردو دُنیا کے لیے ایک گراں ارز تحفہ ہے۔ فرانسیسی زبان سے نا آشنا اصحابِ تحقیق بھی اب اس اہم ترین ماخذ سے استفادہ کر سکت سے لیان نازرو کی محنت وکوشش کو منظر عام پر لانے میں ڈاکٹر معین الدین قبل نے ، جن نا قابل گر رمراعل کو عبور کیا ہے، ان سکے لیے اُردو دُنیا ہمیشہ اُن کی ممنون رہے گی۔

حوالے اور حواشی:

(۱)عبدالحق، مولوى مقدمهٔ مشموله خطبات كارسان دتاى: انجمن ترقي أرده, اورنگ آباد (دكن): ۱۹۳۵: صطرى -

(۲) ڈاکٹر سیدسلطان محمود حسین کا یہ کہنا درست نہیں کہ: ''سلوستر کی کوششوں سے ۲۳ برس کی عمر میں اس کا تقرر مشرقی زبانوں کے مدرسہ میں ابطور ہند دستانی پر دفیسر ہوا۔'' (تعلیقات خطبات گارسال دتامی بھے ۲۳)۔

(۳) مولوی محفوظ الحق کا پیرکہنا درست نہیں کہ:'' اُردوادب وتاریخ کا پیمشہور ماہر آگارسین ]عرصے تک ہندوستان کی گلگشت کرتا رہا اور جب فرانس واپس گیا تواس کادامن یہاں کے پھولوں ہے بھراتھا۔'' (مع**ارف** ثارہ اگست ۱۹۲۲ء)۔

(٣) مقالات گارسین کی دوسری جلد کے متعلق و اکثر سید سلطان محمود حسین رقم طراز ہیں: '' مقالات کی دوسری جلد کے ۱۸۷ء سے ۱۸۷ء تک کے مقالات پر مشتل ہے۔ ؛ انجمن ترقی اُردوء دہلی نے ۱۹۳۳ء میں اے شائع کیا۔ پی جلد ابھی تک دوبارہ صحت کے ساتھ نہیں چھی ۔ ان مقالات کا ترجمہ بھی پر وفیسر عزیز احمد نے کیا ہے۔'' (ت علیقات خطبات گار سال دتای بص ۴۰)۔

المخضرا قتباس مين دوبا تين غلط بين:

ا۔ مقالات گارسین کی دوسری جلد ڈاکٹر محد حمید اللہ کی اصلاح ودری کے بعد ۱۹۷۵ء میں المجمن ترقی اُردو، کراچی نے شائع کی۔ ii۔ اس جلد میں شامل چار مقالات میں سے صرف ایک مقالہ پروفیسرعزیز احمد کا ترجمہ کردہ ہے۔ باقی تمین مقالات کے مترجم ڈاکٹر اختر حسین رائے یوری ہیں۔

. (۵) ڈاکٹرسیّدسلطان محمود حسین کا یہ کہنا درست نہیں کہ:''۱۸۴۷ء میں بیتاریؑ دوجلدوں میں شائع ہوئی۔'' (تعلیقات:ص۳۵)۱۸۴۷ء میں محض دوسری جلد شائع ہوئی۔جلداوّل کا دوسراایڈیشن• ۱۸۷ء میں شائع ہوا۔

(٢) أردوشعراك مذكر ماورة كره فكارى: المجمن ترقي أردوياكتان، كراجي: ١٩٩٨ء: ص٢٥٨-

(٤) تاريخ ادبيات أردو (مترجمه بليليان سيكستن نازرو) بص ١٢٨ ـ

( A ) معروضات مشموله تاريخ ادبيات أردو:ص ال

(٩) مقدمه شموله تاريخ اوبيات أردو : ١٣٣٠ -

(۱۰)معروضات مشموله تاريخ ادبيات أردو بس

# Ta'beer

Manager 1

lene:

January - June, 2015

Department of Urdu

Attour La

# Ta'beer

Research Journal of
Urdu Language & Literature

Issue: 1 January - June, 2015

Editor
Abdul Aziz Sahir



Department of Urdu
Allama Iqbal Open University, Islamabad

### Pattorn in Chief:

Prof. Dr. Shahid Siddiqui (Vice Chancellor)

#### **Editorial Board:**

Dr. Zafar Hussain Zafar

Dr. Noreena Tehrem Babar

Dr. Arshad Mehmood Nashad

Dr. Muhammad Qasim

## **Advisory Board:**

#### **National**

Prof. Fakhr ul Haq Noori (Lahore)

Prof. Moeen Nizami (Lahore)

Dr. Najeeba Arif (Islamabad)

Dr. Rauf Parekh (Karach)

Prof. Shadab Ahsani (Karachi)

Dr. Shafique Anjum (Islamabad)

Prof. Syed Javaid Igbal (Hyderabad)

#### International

Dr. Aamir Mufti (U.S.A)

Prof. Abdul Haq (Delhi)

Dr. Ali Biyat (Tehran)

Soya Mana Yasir (Japan)

Dr. Sohail Abbas Khan (Japan)

Dr. T.R.Raina (Occupied Jammu)

Prof. Zafar Ahmed Siddiqui (Ali Garh)

## Contents

| • | Exploring Operators:                             | 05 |
|---|--------------------------------------------------|----|
|   | Forms and Functions of urdu discourse markers    |    |
|   | Muhammad Sheeraz                                 |    |
|   |                                                  |    |
| • | Reading a story-Retold:                          | 15 |
|   | An interanalysis analysis of the                 |    |
|   | nattative experimentation in Husseis Siddhartha. |    |
|   | Muhammad Safeer Awan                             |    |
|   | Muhammad Ajmal Khan                              |    |
|   |                                                  |    |

Dr. Muhammad Sheeraz
Department of English, International Islamic University Islamabad

#### EXPLORING OPERATORS: FORMS AND FUNCTIONS OF URDU DISCOURSE MARKERS

Abstract: Discourse markers and their important role have been studied by linguists in various languages of the world, particularly English. Their use in Urdu, however, has not yet been explored. The present study explores various types of discourse markers as employed in the Urdu language. It also highlights the functions performed by these markers in Urdu. The study also shows interesting borrowing patterns for Urdu discourse markers. While the Urdu religious and cultural discourses are ornamented with markers from Arabic, the Urdu academic and elitist discourses are peppered with those from English. This hints upon the ongoing conflict as well as negotiation between tradition and modernity as executed in Urdu.

Key words: Discourse markers, English, Urdu

#### 1. Introduction

Variably referred to as "clue words" (Reichman, 1981), "discourse particles" (Schourup, 1985), "cue phrases" (Grosz & Sidner, 1986), "clue phrases" (Cohen, 1987), "discourse deictics" (Schiffrin, 1987), "rhetorical markers" (Scott & de Souza, 1990), "discourse operators" (Redeker, 1991), "sentence and clausal connectives" (Knott & Mellish, 1996), "discourse cues" (Di Eugenio et al., 1997), "hesitations" (Toshi, 1997), "cue words" (Byron & Heeman, 1997), "discourse connectives" (Webber et al., 1999), "vocal hiccups" (Croucher, 2004), "turn-taking signals" (Taboada, 2006), and "rhetorical signaling cues" (Fortuno, 2006), discourse markers (DMs) are "sequentially dependent elements which bracket unit of talk" (Schiffrin, 1987, p. 31). Before proceeding to more definitions of this term, let us first consider this variability found in different works to refer to them. Yun (2007) states in this regard:

The term DM has different meanings for different groups of researchers, among them are semantic conjuncts, sentence connectives, semantic connectives, clue words, cue words, discourse operators, discourse particles, discourse signaling devices, indicating devices, hyper propositional expressions, prefaces, pragmatic connectives, pragmatic devices, pragmatic expressions, pragmatic formatives, pragmatic markers, etc. (p. 50)

A careful reading of the above statement shows that the discourse markers are either signaling words or connectives. So, they are used either on discourse initial positions or between the utterances.

As they occur relatively more frequently in speaking (Ostman, 1982 as cited in Liu 2009, p. 358), the DMs are usually defined in speaker-listener context. Mariano (2002) states, for instance: "Discourse markers are the lexical items which are used by the speaker to comment upon the discourse plan and goals" (p. 5). In the same stream, Redeker (1991, p. 1168) defines a discourse marker as "a word or phrase, for instance, a conjunction, adverbial, comment clause, interjection that is uttered with the primary function of bringing to listener's attention a particular kind of the upcoming utterance with the immediate discourse context." From this definition, it can be inferred that the primary function of the DMs is to introduce the upcoming utterance, and that they are context based. While on one hand they help speaker in bringing the listener's attention, on the other hand "they help writers provide writing which is effective and satisfactory" (Jalilifar, 2008, p. 114). Liu (2009) gives what he calls a working definition of the DMs:

The working definition of discourse markers ... is as follows: first, they are grammatically optional or syntactically independent; without the discourse marker, the grammaticality of the utterance remains intact. Second, they have little or no propositional meaning. If the discourse marker is removed from the utterance, the semantic relationship between the elements they connect remains the same. Third, they have textual and/or interpersonal functions (p. 358, 359).

So if without DMs, the grammaticality of the utterance remains unaffected—though Fraser, at one occasion, asserts that the DMs are a "part of the grammar of a language" (1988, p. 32) but, in most cases, particularly in the spoken discourse, they are grammatically independent, at least till the time the linguists do not work out a separate grammar for speaking—and if they have little or no meaning, and if the semantic relationships among the elements they connect also remain intact then what is the rationale to use them? In fact, "DMs are a functional, instead of a lexical category" Mariano (2002). So they are used for functional reasons not as grammatical or semantic necessity.

As a matter of fact, these particles not only help to build coherence, they also fulfil multiple interactive functions fundamental to the speaker-hearer relationship. Among those pragmatic functions are showing politeness to the addressee, carrying out repairs, attention-getting, feedback and a number of others. (Moreno 2001, p. 130)

Gürbüz reinforces this idea by asserting that "...their main function is to help the communication flow smoothly and make it more orderly by managing a complex set of activities involving all elements of discourse" (n. d., p. 4). Walrod (2006) commends the fruitfulness of the DMs in the following words: "Discourse markers are the cues that are very effective in keeping people on the right track in communication" (p. 10). While others have defined different functions of the DMs, Cohen (2007) considers them mono-functional as he states that:

. discourse markers are a mono-functional procedural class of verbal items, whose overall function is to serve as conversational monitoring devices, namely to indicate the status of a conversation participant's alignment with the ongoing conversation at a certain point within it (p. v).

The importance of DMs in writing has been emphasized by Feng (2010) who argues that "a good writing is not only grammatical, but also cohesive and coherent" and because "discourse markers function as one of the cohesive devices between words and sentences" so they should not be ignored by the teachers of writing (p. 303-304).

The researchers in different languages of the world have also given different examples of the DMs. However, they do not yet agree upon a definite set of them in a language. Some of them (e.g., Mariono, 2002) have also pointed out that some words have a secondary use as the DMs. Another reason for it is that the choice of expressions to be used as DMs varies with the passage of time. Borrowing DMs from other languages is also in practice. "English okay has entered the Hebrew discourse marking system just as it has in many other languages" (Maschler, 2005, p. 218). The same is the case with Urdu where the speakers borrow okay, right, etc. from English as I will discuss towards the end of this paper.

Miri Hussein (n.d.) gives a very comprehensive account of relevance based and coherence based approaches to the analysis of the DMs. Power et al. (n.d.) have given feature based treatment of the DMs. However, the present study is mainly based on the coherence based theory of the DMs. The "coherence theorists assume that the most important property of texts is that texts are coherent" (Martínez, 2002, p. 130).

The nearest Urdu equivalents of the DMs are '(haroof-e-jaza-o-saza) and '(haroof-e-atf), (Abid & Sheeraz, 2010), to borrow the terms from Urdu grammar. However, these two terms have been defined as connectives of expressions alone (e.g., by Azeem & Rizvi, 1977, p. 24), and not as signaling or clue or cue words. None of the books on Urdu grammar, to my knowledge, has described the role of these '(haroof) as cohesive devices in spoken discourse, probably because Urdu

speaking is yet un-researched and unexplored, and linguistic studies of the language have to go a long way yet.

#### 2. Types and Examples of Discourse Markers in Urdu

As stated above, the experts have not yet agreed upon a definite set of the discourse markers. However, on the basis of the studies brought out so far (e.g., Schiffrin, 1987; Fraser, 1998), there can be three major categories for the types of the DMs which I have given here with examples from Urdu. I have also tabulated their subcategories. Each of the three major categories is followed by brief descriptive notes.

#### 2.1 Types of DMs based on function

As the term discourse *markers* itself suggests, the most important aspect of the DMs is functional. Probably owing to this fact, the number of function-based DMs is greater than the other two major types of the DMs, i.e., structure-based and position-based. Table 1 below gives the possible types of function-based Urdu DMs with their examples.

Table 1: Function-based Urdu discourse markers

| Types                                       | Examples                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Markers of information management           | نه (oh), ن (ah), الإن (achha)                                                                 |
| Markers of response                         | الجا (achha), الجا (han), الجا (ji)                                                           |
| Markers of connection                       | اور (aur), مگر (magar), اور<br>(qiun keh)                                                     |
| Markers of cause and effect and implication | chun keh), چن (chuna cheh), چن (chuna cheh), پر (lihaza), الغرض (nateejatan), الغرض (algharz) |
| Markers of time                             | اب (ab), ب (tab), ب (jab)                                                                     |
| Markers of information and participation    | ریکیے (matlab hae), مطلب (dekhiey), مطلب (theek)                                              |
| Markers of contrast                         | زبک (jab keh), البک (ta ham), البک (phir bhi), البری طرف (dusri taraf)                        |

| Makers of digression and reconnection | ی (wesey), نے (khair)                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Markers of sequencing and elaboration | (ilawa (ilawa                        |
|                                       | azeen), Jikai (mazeed bar'aan), etc. |

As the table shows, in Urdu, a number of discourse markers are available to perform a variety of micro level functions that help produce cohesive and effective discourse. From helping the interlocutor in managing the information to prefixing an appropriate response, the DMs offer a variety to choose from. They also perform the function of linking different parts of the spoken or written texts which can be syntactically between two words, phrases, or clauses, logically between cause and effect, temporally between periods, spatially between places, argumentatively between contrasts and reinforcements, and so on. Markers of digressions and reconnection help in handling the complex patterns of the discourse and are therefore more significant. The function of logically sequencing different parts of the discourse is also performed by the discourse markers in Urdu. Similarly, they help in the extension and elaboration of what is already said.

As the table shows, the same markers can play more than one function as well. In speaking, it is the tone that suggests the appropriate function of a discourse marker to the listener whereas in writing it is the punctuation that helps carry out this hint. In both, the context of the discourse is also very significant to contribute toward the right decoding of the meaning of a DM.

### 2.2 Types of DMs Based on Structure

Structurally, Urdu discourse markers are not very diverse. A word or a simple combination of a few words may constitute a marker. Table 2 shows the structure-based types of the Urdu discourse markers and their examples.

Table 2: Structure-based Urdu discourse markers

| Types            | Examples                           |
|------------------|------------------------------------|
| One word markers | اچا (achha), الجا (han), على (ji), |
|                  | (magar)                            |

| Markers in a phrase       | (matlab hae), المحالية (chun keh), المحالية (chuna cheh), المحالية (ilawa azeen) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Markers in a split phrase | (nawa azeeli)  ( agar cheh; bhi), etc.                                           |

Most of the Urdu discourse markers are one word expressions with some consisting of two or more words. The most interesting aspect of the structure of the Urdu DMs is their use in a split phrase.

#### 2.3 Types of DMs based on position

The variability of the position of the Urdu discourse markers also affects their structure. There are four types of discourse markers based on position as given below in table 3.

Table 3: Position-based Urdu discourse markers

| Types                | Examples                                |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Inter-word DMs       | اور (aur), گر (magar)                   |
| Inter-sentential DMs | اب (ab), اب (mazeed bar'aan), اور (aur) |
| Inter-dialogue DMs   | اچها (achha), الجها (han), الجها (oh)   |
| Inter-para DMs       | بارها), الميدار (mazeed                 |
|                      | bar'aan), اور (aur),                    |
|                      | (awwalan), الغرض (algharz)              |

The most frequently exploited position for Urdu discourse markers is between words of various types. They also define the sentence boundaries by being positioned between sentences. In speaking, their position between dialogues is the most significant as it is there the DMs help the speakers take turn, digress from the subject, reconnect, respond, etc. In writing they are also positioned between paragraphs for the purpose of cohesion, elaboration, and sequencing, etc.

It is important to state here that the DMs given in the table above are just a few examples. Their number might be greater than this.

The categories given above show that in Urdu the discourse markers are in use both in writing and speaking. However, a separate study needs to be conducted to explore the difference in the nature and frequency of the discourse markers used in these two types of texts.

In this era of linguistic globalization, where English, the global lingua franca, has become a contact language for almost all the languages of the world, it is hard to ignore its influence. In Pakistani context, Urdu receives a large number of lexical items from English. Discourse markers are a part of these items. Even a cursory look at Urdu texts, particularly spoken, would show some of the English discourse markers embedded in them. The most frequently used English discourse marker in Urdu would be "okay". The DMs such as right, fine, etc. are also there in the discourses of the Urdu speaking educated globalized middle classes.

In its direct contrast, the speakers of Urdu also use some Arabic expressions like الحرية (Alhadolillah), الحرية (Bismıllah), etc. as DMs, which is suggestive of their ideological commitments with Islam, and is indexical to their Muslim identity. The simultaneous use of the expressions from English and Arabic can be seen as a conflict as well as the negotiation between tradition and modernity in the Urdu speaking world particularly Pakistan.

Interestingly, sociolinguists (such as Schiffrin, 1987; Louwerse & Mitchell, n.d.) have included semantically null expressions such as clicking, uhm, hmm, um, etc. in the discourse markers. In that case most of these and some more such expressions (such as *ahan*, *ehm*, etc.) used in Urdu will also be considered as part of the set of Urdu DMs.

#### 3. Conclusion

In the present study, I have given an introduction to Urdu discourse markers and their categories and types. To some, this might seem the renaming of the grammatical categories that already exist in Urdu and have been discussed in the works on Urdu qawaid with Urdu nomenclature such as haroof-e-jaza-o-saza and haroof-e-atf. Arguably, the terminology for grammar is misleading, and usually does not carry the linguistic sense. It is because of this reason that the linguists in English have also re-categorized the structure of English in linguistic terms to be

able to give in-depth analysis of the language at its different linguistic levels.

I suggest corpus based studies into the Urdu discourse markers to know their frequencies. This will also help the linguists to define the set of Urdu discourse markers. Keeping in mind the functional aspect, the discourse markers of Urdu need specific focus by the teachers as well as the learners of Urdu writing for without them writing a well-structured, well-knit and well linked composition is not possible.

#### REFERENCES

- Abid, A. J. & Sheeraz, M. (2010). Discourse markers in Pashto writing and speaking. *PASHTO*, 39/40(641s): 12-23.
- Azeem, S. W. & Rizvi, S. S. (1977). Urdu qawaid-o-insha. Lahore: Punjab Text Book Board.
- Byron, D. K., & Heeman, P.A. (1997). Discourse marker use in task-oriented spoken dialog. Proceedings of EuroSpeech'97, Fifth European Conference on Speech Communication and Technology. Rhodes, Greece, September 22-25, 1997 Retrieved on June 10, 2010 from http://www.cs.rochester.edu/research/cisd/pubs/1997/byron-heeman-eurospeech97.pdf
- Cohen, E. (2007). Discourse markers: Context and context sensitivity. Retrieved on July 10, 2010 from http://www.biu.ac.il/js/hb/ils/cohen2007.pdf
- Cohen, R. (1987). Analysing the structure of argumentative discourse. Computational Linguistics, 13(1,2): 11-24.
- Croucher, S. M. (2004). Like, You Know, What I'm Saying: A Study of Discourse marker frequency in extemporaneous and impromptu speaking. Retrieved on June 10, 2010 from <a href="http://cas.bethel.edu/dept/comm/nfa/journal/vol22no2-3.pdf">http://cas.bethel.edu/dept/comm/nfa/journal/vol22no2-3.pdf</a>
- Di Eugenio, B., Moore, J. D. & Paolucci, M. (1997). Learning features that predict cue Usage. In Proceedings of the 35th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 8th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (ACL-EACL97), Madrid.
- Feng, L. (2010). Discourse markers in English writing. *The Journal of International Social Research Volume 3 / 11 Spring 2010*. Retrieved on July 02, 2010 from http://www.sosyalarastrrmalar.com/cilt3/sayrl1pdf/feng\_nl.pdf
- Fortuno, B. B. (2006). Discourse markers within the university lectures genre:

  Acontrastive study between Spanish and North American lectures. PhD dissertation. Retrieved on June 05, 2010 from

  <a href="http://www.tdr.cesca.es/TDX/TDX\_UJI/TESIS/AVAILABLE/TDX-0526108-134615/tesis.pdf">http://www.tdr.cesca.es/TDX/TDX\_UJI/TESIS/AVAILABLE/TDX-0526108-134615/tesis.pdf</a>
- Fraser, B. (1988). Types of English discourse markers. *Acta Linguistica Hungarica*. 38(1-4), 19-33.
- Grosz, B. J. & Sidner, C. L. (1986). Attention, intentions and the structure of Discourse. Computational Linguistics, 12(3).

- Gürbüz, N. (n. d.).Discourse markers in Turkish and English: A comparative study. Retrieved on July 15, 2010 from <a href="http://calper.la.psu.edu/downloads/ccr/CCR2">http://calper.la.psu.edu/downloads/ccr/CCR2</a> Gurbuz.pdf
- Hussein, M. (n. d.) Two accounts of discourse markers in English. Retrieved on June 22, 2010 from
- http://semanticsarchive.net/Archive/TljODdhM/DMs%20in%20English.pdf Knott, A. & Mellish, C. (1996). A feature-based account of the relations signalled by sentence and clause connectives. Language and Speech, 39(2,3): 143-183
- Liu, B. (2009). Chinese discourse markers in oral speech of mainland mandarin speakers.

  Retrieved on July 10, 2010 from <a href="http://chinalinks.osu.edu/naccl/naccl-21/proceedings/NACCL-21\_Volume-2.pdf#page=154">http://chinalinks.osu.edu/naccl/naccl-21/proceedings/NACCL-21\_Volume-2.pdf#page=154</a>
- Mariono, S. (2002). A Study of the translation of discourse markers in Italian in Harry Potter and the Philosopher's Stone, by J. K. Rowling. Retrieved on June 07, 2010 from
- www.swarthmore.edu/SocSci/Linguistics/Papers/.../mariano\_sonia.pdf
  Martinez, A. C. L. (2002). The use of discourse markers in E.F.L. learners' writing.

  Revista Alicantina de Estudios Ingleses 15 (2002): 123-132. Retrieved on June
  20, from http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5257/1/RAEI\_15\_08.pdf
- Maschler, Y. (2005). Accepting while shifting: The discourse marker tov ('okay, fine', lit. 'good') in Israeli Hebrew talk-in-interaction. Texas Linguistic Forum 48: 216-228 Proceedings of the Twelfth Annual symposium about Language and Society Austin April 16-18, 2004. Retrieved on June 12, 2010 from http://studentorgs.utexas.edu/salsa/proceedings/2004/Maschler.pdf
- Moreno, A. E. I. (2001). Native speaker non-native speaker interaction: the use of discourse markers. Retrieved on July 13, 2010 from http://institucional.us.es/revistas/revistas/elia/pdf/2/10.%20angela pdf
- Power, R., Doran, C. & Scott, D. (1999). Generating embedded discourse markers from rhetorical structure. In *Proceedings, European Workshop on Natural Language Generation, Toulouse.* 30-38. Retrieved on June 20, 2010 from http://www.itri.brighton.ac.uk/techreports/
- Reichman, R. (1981). Plain-speaking: A theory and grammar of spontaneous discourse. Ph.D. thesis. Dept. of Computer Science. Harvard University.
- Redeker, G. (1991). Review Article: Linguistics markers of discourse structure. Linguistics, 29(6), pp. 139-1172.
- Schiffrin, D. (1987). Discourse markers. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schourup, L. (1985). Common discourse particles in English conversation: like, well, y'know. New York: Garland
- Scott, D. & de Souza, C. S. (1990). Getting the message across in RST-based text generation. In Robert Dale, Chris Mellish and Michael Zock, (eds), Current Research in Natural Language Generation, Cognitive Science Series. Academic Press.
- Taboada, M. (2006). Spontaneous and non-spontaneous turn-taking. *Pragmatics* 16(2-3): 329-360. Retrieved on July 12, 2010 from <a href="http://www.sfu.ca/~mtaboada/docs/Taboada\_Turn\_Taking\_Pragmatics.pdf">http://www.sfu.ca/~mtaboada/docs/Taboada\_Turn\_Taking\_Pragmatics.pdf</a>
- Toshie, N. (1997). Hesitations (discourse markers) in Japanese. Retrieved on July 20, 2010 from http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/globe/07/13.pdf
- Walrod M. (2006). The marker is the message: The influence of discourse markers and particles on textual meaning. Paper presented at Tenth International Conference

on Austronesian Linguistics. 17-20 January 2006. Puerta Princesa City, Palawan, Philippines. Retrieved on July 03, 2010 from http://www.sil.org/asia/philippines/ical/papers/walrod-Marker%20is%20Message.pdf

- Webber, B., Knott, A. & Joshi, A. (1999). Multiple discourse connectives in a lexicalized grammar for discourse. In Harry Bunt and Elias Thijsse, (eds), *Proceedings of the Third International Workshop on Computational Semantics (IWCS-3)*, 309-325, Tilburg.
- Yun, W. (2007). Discourse markers and pragmatic inference. Sino-US English Teaching, ISSN1539-8072, USA: 50-54. Retrieved on July 15, 2010 from <a href="http://www.linguist.org.cn/doc/su200704/su20070410.pdf">http://www.linguist.org.cn/doc/su200704/su20070410.pdf</a>

Muhammad Safeer Awan & Muhammad Ajmal Khan Department of English, International Islamic University Islamabad

### Reading a Story-Retold:

## An Intertextual Analysis of the Narrative Experimentation in Hesse's Siddhartha

Note: In this article, whenever the words 'Buddha' and 'Siddhartha' appear, the former refers to the historical sage Lord Siddhartha Gautama Buddha, the Sakya Muni, and the latter refers to the hero of Hesse's novel Siddhartha translated from the German into English by Hilda Rosner.<sup>1</sup>

## Intertextuality as a Narrative Technique

'Intertexture' means to interweave different designs or substances to achieve new and more useful, conducive and more enduring patterns. Intertextuality deals with the links between one piece of literature and another or several others that have a mutual bearing upon each other. The study of a text as an intertext is a liberating analytical tool to develop holistic understanding and appreciation of comparative literature. For example, SIDDHARTHA may be analyzed and understood with reference to both Oriental and Occidental mystical traditions as well as philosophies. Some of the references may link up with the famous doctrinal stand points that define certain schools of thought and others may be just references to various literary instances that bear resemblance.

It is very difficult to trace Hesse's scope of reading, his direct or indirect understanding of the various philosophies but for the sake of expediency, we may assume that defying Kipling's rhetorical statement about the incompatibility between the East and the West, Hesse assimilated many of those sensibilities and experiences that people of spiritual quest commonly go through irrespective of their cultural and geographical variables.

Hesse has retold the story of Siddhartha Gautama Buddha and instead of repeating the biographical account of the great sage, he has just taken a few cues from the epic of Buddha's struggle and has introduced Siddhartha, a character of his own making to take into account the universal mystical experience beyond the limitations of religion and established legend.

Such a parallel, in terms of method of narration as well as spiritual quest can be found in Urdu Literature as, for instance, *Dasht-i-Soos* by Jamila Hashmi, a novel that retells the great mystical legend of Hussain bin

Mansoor Hallaj. Not only is the narrative method of the two texts comparable but also the thematic subtleties. The initial happy life, the renunciation, shaping influence of feminine companionship, intricacies and challenges of the mystical path and ultimately the moment of Oneness, all have the same textere in both narratives.

Such a style may seem to breech the historical truth of the legends but it fulfills the literary humanistic motifs and makes these stories more and more connected to the condition of the ordinary human beings who may never attain to such heights or depths but who, nevertheless, desire to be emotionally related to the spiritual dictum which cannot be fully described in words.

The desire of the human soul to be eternally related with the divine spirit is as old as the birth of humanity itself because it was the very creation of the human form that caused the first great parting between the creator and the creation, the great divide. The basic premise of both Philosophy and Mysticism is a set of two questions: Who am I? And, what is my position with reference to the Universe?

Khulta nahin mere safar-i-zindagi ka raaz Laoon kahan se banda-i-sahb-i-nazar ko main! Hairaan he Bu-Ali ke main aaya kidhar se hoon, Roomi ye sochta he ke jaoon kidhar ko main! <sup>2</sup>

(I cannot decipher the secret of the journey of life; where can I find a sage who can see beyond the apparent? The scientist, Bu-Ali Sina is still wondering about the origin of species whereas Rumi the mystic is wondering what he will evolve into!)

These are the questions that have caused the great minds of the East and West to ponder upon since the dawn of humanity. These have created a quest that involves a lot of travelling, suffering and sacrifice, sometimes facing threats and tortures and even the death sentence at the hands of established tradition. All is borne with the hope of attaining a spiritual resolution, beatific vision and man-God harmony.

Hermann Hesse also tries to answer these two questions and he has very intelligently chosen Siddhartha as the center of his expanding circle of search that extends in all directions. The mystical search is value-neutral and cannot be measured by empiricist formulae or by the ethical standards of a given time and space. The logocentricity is a very important principle of the ontological question but the search for an enduring belief has to be free. This is why Hesse's experiment of amalgamating the Western

cultural and philosophical sensibility with the Eastern Mystical lore has always interested the international audience.

Instead of going into the complicated religious terminology, Hesse has described Siddhartha's life only with reference to fictional turns of the story. A comparative study of the protagonist's creed and author's philosophical background provides ample evidence of Hesse's understanding of various religious and mystical doctrines. The intertextual framework provides comparisons and contrasts in the background of the culture that the writer hails from and the culture that he portrays in his work.

The story of the novel begins with Siddhartha in the full bloom of his youth with everything favourable on his side:

'In the shade of the house, in the sunshine of the river bank by the boats, in the shade of the sallow wood and the fig tree, Siddhartha, the handsome Brahmin's son, grew up with his friend Govinda.'<sup>3</sup>

It is a striking opening, using binaries for contrast. We see the majestic interplay of the elements among which the human agency is being fostered. There is sunlight as well as shade, nature as well as nurture, home and the riverbank and the wood. The basic constituents of the universe are in absolute harmony: Air freshly blowing from the trees, Water generating music through the interplay of the waves in the river, Earth holding the foundations of his house firmly like a mother, and the fire of passion burning high within his heart.

The young man is in good health and has the comforting presence and a supporting comradeship in Govinda, a friend who is never jealous, never competing, acknowledging his greatness of the head and the heart and in whose presence Siddhartha can think aloud. Govinda in Sanskrit means cow-finder, flock-tender or a careful herdsman. In Hindu mythology, Govinda is one of the titles of Lord Krishna who in turn is the personification of Vishnu, the sustainer and maintainer of the cosmos, an associate-principle of Brahman or Brahma, the creator of the world.<sup>4</sup>

Hesse's description of Siddhartha's surroundings as well as the names of different characters throughout the novel are carefully chosen and not a matter of mere coincidence. Such is Govinda, bucking up Siddhartha's spirit just like Lord Krishna, in Bhagavad Gita, keeps up the spirit of Arjuna in the battlefield.<sup>5</sup>

#### The Dilemma of Being and Becoming

According to all standards of normal psychology, such a person should be very happy. Let us see what Hesse has to tell us more about him:

'Already he knew how to pronounce Om silently – this word of words, to say it inwardly with the intake of breath, when breathing out with all his soul, his brow radiating the glow of pure spirit. Already he knew how to recognize Atman within the depth of his being, indestructible, at one with the universe.' 6

In the midst of all this joy and happiness, we come to know that Siddhartha was becoming an unhappy prince growing sadder and sadder every day. The novel reads further:

> 'Dreams and restless thoughts came flowing to him from the river, from the twinkling stars at night, from the sun's melting rays. Dreams and restlessness came to him, arising from the smoke of sacrifices, emanating from the verses of the Rig-Veda...'

The great minds share a common property: unrest and dissatisfaction. They are never fully satisfied with the scheme of affairs around them and the quest for 'the land of rest' makes them consistently unrestful and they start their journey of 'thousand miles' with a certain abrupt and yet firm step. 8

Ik iztrab-i- musalsal ghayaab ho ke huzoor Main khud kahoon to meri daastan draz nahin <sup>9</sup>

(A perpetual enthrallment whether I am in front of my beloved or not: My story is not very long to narrate.)

Renunciation and homelessness sometimes becomes an important step towards reaching the destination. It is a journey within, a journey that must have a beginning in the elements without. It is a journey not in the search of God but within God. The mystic, the Wayfarer (Salik, in Islamic Mysticism) seeks oneness and the basic condition for such a search is that the one is not in the quest of a material other. The quest apparently starts in the phenomenal world and places the man of flesh and blood within the confines of time and space; but the moment one crosses into the spiritual realm, the elemental conditionality is at once gone. Then there is no juristic differentiation, no sectarian identity, no religious nomenclature, and no claims of superiority. The great Muslim agnostic and mystic Maulana Jalal ud Din Rumi says,

Cheh tadbeer aye musalmanan ke man khud ra nami danam Na tarsa nay yahudam man na gabram nay musalmanam Makanam la makan bashad nishanam be nishan bashad Na tan bashad na jaan bashad ke man az jaan-i-ja nanam Dooiy az khud badar kardam yaki deedam doalam ra Yaki joyam yaki danam yaki beenam yaki khwanam <sup>10</sup>

(What is to be done o Muslims? For I do not recognize myself. I am neither Christian, nor Jew, nor Gaber, nor Muslim. My place is the Placeless, my trace is the Traceless. 'Tis neither body nor soul, for I belong to the soul of the Beloved. I have put duality away, I have seen that the two worlds are one, I seek one, I know one, I see one, I call one.)

The same theme has been presented by Baba Bulleh Shah:

Andar hoo tay baahar hoo wat Bahu kith labhainda hoo Hoo da daagh muhabbat wala har dam pyaa sarrainda hoo <sup>11</sup>

(When God is both within and without, where does Bahu seek him? The burnt-mark of 'hoo' is a mark of love and it keeps burning all the time.)

There is no beginning and no end. There is no time and no place. Existence is dimensionless, surrounding everything and surrounded only by itself: ever expanding and flowing. The same was Emily Dickinson's experience when she exclaimed:

Behind me dips Eternity, before me Immortality, Myself – the Term between. 12

And an example from the East may be quoted from Iqbal when he says:

Ze rooye behr o sare kohsaar mi ayad Wa laik mi na shanasam ke az kuja khaizam <sup>13</sup>

(I come all the way from the surface of the ocean and the peaks of the mountains but I cannot know where I engender from.)

Even the smallest glimpse of this universe of the Self can make a person go off the balance. His behavior changes, his values transform and his reasons for laughter and joy become different from the accepted familiar standards.

Aashiq hoyon rab da, hoyi malamat laakh Tainoon kafir kafir aakhday, toon aaho aaho aakh <sup>14</sup>

(When you fell in love with the Divine, everyone exasperated you. They have labeled you an infidel and you should agree most generously.)

It is reported that Hadhrat Umar (r.a) and Hadhrat Ali (r.a.) went to see Hadhrat Uways AL-Qarni in Yemen as directed by the Prophet Muhammad (s.a.w.): 'When you see him, give him my greeting, and bid him pray for my people.' They inquired about him from his townsfolk who were visiting Makkah, the latter replied in a very casual tone, 'he is a man beside himself who dwells in solitude and associates with no one. He does not eat what men eat, and feels no joy or sorrow. When others smile he weeps and when others weep, he smiles.' <sup>15</sup>

This mystical path is not in a straight line, nor is the manner and the etiquette of travelling. It is a strange spiraling way that changes the entire map every moment. It weaves around the traveler and makes him one with it. There is no more 'I am on the path.' There is only, 'I am the Path.' There is no more 'I am in love', it is only 'I am Love'.

This is what Turk-i-Garami has very beautifully described in the following two verses:

Kahay koi anal haque, ham anal mehboob kehtay hain Sar apna, shore apna, shouq apna, muda'a apna

(There may be someone who says 'I am God!', what I say is, 'I am the beloved.' I have my own head, my own ideas, my own keenness, and my own yearning.)

Piyoo piyaara tan man hoyo, ab ham kaun kahawain ge Maanind majnoon bekhud ho ana laila shore machawain ge 16

(The beloved has become my body and my soul, now how would I be recognized! I shall be held in ecstasy like Majnoon, shouting aloud that I myself am Laila!)

#### Siddhartha's Quest

With such subtle disposition of Quest and the shaping influence of Nature growing all around him, we see this sojourner, Siddhartha, the prince of Kapilavastu of the Sakya clan, born in Lumbini (now in Nepal) in the year 563 BC, the son of King Saddhodhana and Queen Maya, the husband of Yasodhara and Rahula's father, who at the age of twenty nine experienced the first rudimentary reverberations of 'Om' 17

The description of Renunciation as provided by Karen Armstrong, gives a supporting evidence to Hesse's narrative:

'One night toward the 6th century B.C.E., a young man called Siddata Gotama walked out of his comfortable home

in Kapila vastu in the foothills of the Himalayas and took to the road. We are told that he was twenty nine years old. We are told that he was twenty nine years old. His father was one of the leading men and had surrounded Gotama with every pleasure that he could desire.

He had a wife and a son who was only a few days old, but Gotama had felt no pleasure when the child was born. He had called the little boy Rahula, or 'fetter': the baby, he believed, would shackle him to a way of life that had become abhorrent. He had a yearning for an existence that was 'wide open' and as 'complete and pure as a polished shell', but even though his father's house was elegant and refined, Gotama found it constricting, 'crowded' and 'dusty'. Is

For the people pent up in luxury or otherwise apartment buildings in the modern metropolitans, reduced to sense perception and empiricist sensibility, thinking only in terms of their respective salary-packages and other social and political fears and hopes with some kind of popular media as indispensible as oxygen, Siddhartha's journey is surely beyond comprehension.

But for those who have the desire to see beyond the ordinary and the apparent, this Path is worth treading, its sufferings are worth bearing because the liberation that it promises is worthwhile. There is no idea of death in this idea of liberation. One frees oneself in one's present life without leaving it.<sup>19</sup>

Normally it is believed that Buddhism is all about attaining Nirvana which is generally translated as a state of inner peace and salvation but the Masters of the Secret Teachings in Tibet believe that this word cannot be adequately translated. Their equivalent for nirvana is the phrase 'gone beyond suffering.' According to these masters, to go beyond suffering is attainable not by wandering about here and there but through non-activity 'tos med'. <sup>21</sup>

Liberation is achieved by the practice of non-activity. It is neither inertia nor abstaining from doing anything. According to this ancient wisdom, it is impossible for a living thing to do nothing. To exist is in itself, a kind of activity. The doctrine of non-activity does not in any way aim at those actions which are habitual in life like eating, sleeping, walking, speaking or reading etc. Although these Buddhist masters appreciate the joy of solitude, they do not consider it indispensible. As for the practice of non-

activity itself, they judge it absolutely necessary for the production of the state of deliverance called *Tharpa*. <sup>22</sup>

The Buddhist masters have an oft repeated classic simile of the two chains. Whether one is bound by an iron chain or a golden chain, the person is bound all the same. The activity used in the practice of virtue is the chain of gold while that utilized in evil deeds is the iron chain. Both imprison the doer. According to *Dhammapada*, <sup>23</sup>

'He who has shaken off the two chains, that of good and that of evil, he is a Brahmin." <sup>24</sup>

When Siddhartha perceives the message of liberation, he treads the Path, without any hesitation. He breaks the chains of relationships and starts off doing the more difficult thing, unraveling the knots of the self. The way it comes to him, it comes all of a sudden with an abruptness that is unprecedented in him. He is possessed to the extent that he talks about himself in the third person when he says to Govinda:

'Tomorrow morning my friend, Siddartha is going to join the Samanas. He is going to become a Samana.' 25

Siddhartha does not only renounce the family, he breaks away from divinity. He asks questions to which the conventional religion does not have answers. It is at this point that Hesse tells us the secret that had been revealed to Siddhartha:

'One must find the source within one's own self, one must possess it Everything else was seeking --- a detour, error.' 26

This idea, Hesse tells us became Siddhartha's thought, his thirst and his sorrow.

Interestingly, we find the same feelings and questions and resolution in the story of Hussain bin Mansoor Hallaj:

"What is this existence? He would ask himself. What is manifestation? He would repeat the question. Something would throb near his jugular vein and whisper, 'Beyond your reach...beyond your understanding...and nobody is there to tell you..." 27

Govinda, Siddhartha's dearest friend, and by implication the personification of Krishna the Lord, is to be seen in the first scene of Siddhartha's life when as a reader we are introduced to him. Govinda is with him when he renounces the world. He becomes a *Samana* with him. They present themselves before Gautama Buddha together. And then

Govinda is held back so that he may later be a witness to Siddhartha's ultimate transformation.

According to various Buddhist textual traditions, Buddha's chief disciple and his personal attendant was his first cousin Ananda who is also remembered for his fabulous memory. When after Buddha's death, the First Council was held at Rajagraha, Ananda was chosen to recite all of the sermons preached by Buddha, thus establishing the canonical record known as *Sutta Pitaka* or the Basket of Discourses. So we have a very complicated intricacy to settle: Is Govinda Krishna or Ananda? Or do the three share the same existence? More questions come trailing before us: Who is Vasudeva? Who is Kamala? Who is Kamaswami? What is the role of Siddhartha's son? Why is Govinda restored to him again and again? Why do we have Him testify the Nirvana of Siddhartha even in the last moment of the story? Is this not that same Oneness, the Unity in Diversity that rolls back to itself? Is it not the wheel of existence that comes to full circle?

## According to Advaita Vedanta:

The world is not unreal but we misperceive it because of our ignorance, and because of the power of Maya. We see the world and ourselves, as separate entities having particular names and forms, where in reality, all is Brahman. Thus the world is illusory, unreal in an ultimate sense because its manifestations are impermanent, and reality is *Nirguna Brahman*, Ultimate Reality, beyond all attributes and qualities.<sup>28</sup>

Hesse quotes freely from the Vedantic literature which is a clear proof of his involvement with Hinduism as a religious philosophy. At no point does he concern himself with the social philosophy by way of censure. This means he has consciously suppressed the usually dominant Western concern with the sociological aspect of oriental anthropology. But the very idea that Siddhartha was not happy with the scheme of things in Hinduism practiced in his vicinity, indirectly carries a parallel to the reformative zeal in the character of the historical Buddha that had made his spirit revolt against the odds of the religion of his forefathers.

Siddhartha moves on with the ascetics in the woods learning the 'still passion, devastating service and unpitying self-denial...Rather than fulfilling his ideal of the Self, he decides 'to become empty, to become empty of thirst, desires, dreams, pleasure and sorrow ---to let the self die, to experience the peace of empty heart, to experience pure thought ...

when all the passions and desires were silent, then the last must awaken....<sup>29</sup>

But of course, in order to become 'empty', one has to have a filling up. Siddhartha's example of being blessed by all imaginable material and spiritual good and the consequent renunciation stands out true to this. Iqbal has a similar convincing thesis in this regard:

Ho sadaqat ke liye jis dil main marnay ki tarap pehlay apnay paikar i khaki main jaan paida karay<sup>130</sup>

(Whoever desires to die on the cross of truth, must let the life be infused into his body first.)

Siddhartha's disinterestedness in the known forms of religion and religious teachings is evident at several points in the novel. For example, when he makes up his mind to leave the Samanas, he tells Govinda: 'I have become distrustful of teachings and learning and that I have little faith in words that come to us from teachers.'31

Now this is very well related to Hesse's own experience as a protestant. He himself has suggested that his Siddhartha is a modern day protestant and that nothing in the novel is to be read in isolation.<sup>32</sup>

Siddhartha does not stay with the Gautam. He enjoys Buddha's sense of achievement, his unfading light and his invulnerable peace. There are so many hundreds of people that travel far and wide to hear Buddha speak. But Siddhartha has no such craving. His deep vision has provided him enough of the teaching through the unspoken word. He can see: '... that in every joint of his every finger of his hand there was knowledge; they spoke, breathed, radiated truth.'<sup>33</sup>

Govinda as a fellow pilgrim, is a man of smaller vessel. His measure is filled up very easily. He wants to settle down when and where he has a sense of fulfillment and thus represents those people who wish to take root at a given place and continue the vegetable life. For Siddhartha the journey is never ending. For him the destinations are meaningless.

Guzar ja aql se aagay ke ye noor Charagh-i-raah hay, manzil nahin hay! 34

(Walk across the logic for this is just the light of the street lamp and not that of the destination.)

#### Taking Departure from Lord Buddha

Siddhartha is bold enough to request Lord Buddha for an exclusive hearing and at this point Hesse gives us his understanding of the gist of Buddha's ontological teachings. Siddhartha recalls that the world is a complete and unbroken chain, linked together by cause and effect. There is a complete coherence, no loopholes, clear as crystal, neither dependent on chance, nor on gods. He says, '... according to your teachings, this unity and logical consequence of all things is broken in one place. Through a small gap, there streams into the world of unity something strange, something new, something that was not there before and that cannot be demonstrated and proved.'35

Buddha in the novel seems to have reached the point of equilibrium. He is at rest. Siddhartha must go on. In Iqbal's words:

Aati thi koh say sada raz ihayaat hay sakoon Kehta tha moor i natwaan, lutf-i-kharaam aur hay! <sup>36</sup>

(The firm hill declared that the secret of life was rest but the feeble ant was of the view that the secret lies in motion.)

One is intent on observing rest and the other wished to undergo motion while the ultimate goal of both is the same. This contrast in the conclusions of the master of the path and the wayfarer as evident in Hesse's work may also refer to the differing cosmological views of the philosopher scientists particularly those working in the domain of theory of relativity.

Under the auspices of relativity, we understand the states of motion and rest with reference to certain perspectives. The light emitting from a source and falling upon a body are apparently both a simultaneous phenomenon and if both the source and the object are stationary from our point of view the impact of the light beam and the glow that it produces would also be fixed and stationary. We know from our common sense that if the light has travelled a certain distance, it cannot be stationary but if we measure the photon velocity at any given instant, the smaller the unit of time we take, the smaller would be the speed. Till at the smallest of all units of time, the particle would be at rest but we know that the great speed of the photon evades all such measurement and a distance of say, a meter is covered in no time. <sup>37</sup>

This simultaneity is what we understand as wholeness and oneness just like a room illuminated with electric light is bright in all the corners but any erect object can produce a shadow whose direction would determine the angle at which the light is travelling. But this is the enigma of the physical world.

In the realm of spiritual existence, such formulae hold but little importance. Rest and movement are all relative in the physical world, in the world of truth these are meaningless. According to Lao Tse, what cannot be found in motion, will be found in rest. <sup>38</sup>

The bifurcation that Hesse has affected between Buddha and Siddhartha, on the one hand might appear to be a mistake in understanding of the historical position but owing to the amount of interest and knowledge based on research with his physical presence in the areas of Buddhist learning and his being in contact with the masters of this spiritual science, Hesse cannot be charged with such a mistake. Hesse has divided one personality into two to determine the dimensions of oneness which could not be ascertained otherwise. An ocean can only exist if there are waves in it and since the wholeness is constituent of unity, it is the wave that makes the ocean flow. Still another idea of the philosophy is that those who do not become a part of the ocean can never understand the reality of life. Iqbal says in his Persian poem Zindagi-o-Amal:

Sahil e uftada guft, garchay bassay zeestam Haich na maloom shud aah ke man cheestam Mauj e ze khud rafta e taiz kharameed o guft, Hastam agar me rawam, gar na rawam neestam <sup>39</sup>

(The tired sea shore lamented: Though I have lived so long, alas I know not yet what the reality of my existence is! A wave rose up out of itself quickly and replied: I exist if I move, and if I do not, I am naught.)

Iqbal continues with this theme at other places and his final conclusion is that movement and travelling is the secret of life..

Faraib-1-nazar hay sakoon o sabaat Tarapta hay har zarra e kainaat <sup>40</sup>

(It is but an illusion that something is moving and another is at rest. Every atom in the universe quivers and vibrates.)

He declares this movement to be at the heart of learning even the esoteric truths that the mystic sages of all ages have craved to learn.

Buddha talks to Siddhartha about salvation from suffering and moving away from the life of suffering and desires. They talk at length but both of them know that words cannot decide the riddle of the heart that defies

reason. Hesse tells us that in the final moment of their meeting, Buddha smiles with an imperturbable brightness and friendliness and then looking steadily at his face, he dismisses Siddhartha with a gesture that is hardly visible to the eye.<sup>41</sup>

Thus Siddhartha ultimately separates himself from rest and decides to step into the phenomenal world so as to be able to suggest a philosophy which is free of imperfections and flaws, a plausible and dependable philosophy in harmony with the great scheme of things.

The Buddha in *Dhamaapada* says of *Nirvana* that it is the highest happiness or in other words, something above happiness. This happiness is an enduring, transcendental happiness integral to the calmness attained through enlightenment or Bodhi, rather than the happiness derived from impermanent things. In other words, the knowledge accompanying Nirvana is Bodhi.

The Buddha explains Nirvana as 'the unconditioned' or asankhata mind... a mind that has come to the point of perfect lucidity and clarity due to the cessation of the production of the volitional formations. This is the condition of Amaravati or deathlessness. It produces wholesome Karma and finally allows the cessation of Karma with the attainment of Nibbana. Otherwise a Being would keep wandering through the impermanent and suffering generating realms of desire, form and formlessness, collectively termed Samsara.<sup>42</sup>

The modern logical philosophy and mathematical reasoning are incapable of certain potentialities of Truth as these originate from conventionally accepted assumptions that have not yet been tested outside the fixed paradigms of scientific enquiry. According to Allan Bishop:

'... it doesn't matter where you are, if you draw a flat triangle, measure all the angles with a protractor, and add the degrees together, the total will always be approximately 180 degrees ... because mathematical truths are abstractions from the real world, they are necessarily context free and universal.

But where do 'degrees' come from? Why is the total 180? Why not 200 or 100? Indeed, why are we interested in triangles and their properties at all? The answer to all these questions is, essentially, 'because some people determined that it should be that way.' Mathematical idea, like any other ideas, are humanly constructed. They have a cultural history.' 43

Alan Bishop refers to the anthropological literature that demonstrates the fact that the mathematics learnt in the contemporary schools is not the only mathematics that exists in the world. There are various cycles of numbers that are not based on ten. Counting can be done in other ways than 1,2,3...the finger count. This is fascinating as well as provocative for anyone imagining that theirs is the only system of counting and recording numbers.

Alan Bishop also refers to the conception of space whose unipolarity has restricted the sense perception of the modern mind. 'The conception of space which underlies the Euclidean geometry is also only one conception: it relies particularly on the 'atomistic' and 'object oriented' ideas of points, lines, planes and solids. Other conceptions exist such as that of Navajos where space is neither sub-divided nor objectified, and where everything is in motion.'44

Hesse must have in his mind the Sanskrit meanings of the two major names of Buddha 'the enlightened one': his clan name *Gautama* which is a state of rest between darkness and light and *Siddhartha*, which means 'he who achieves his aim' indicating movement. The two alternative names suggested in the Buddhist texts are also symbolically very relevant: He is referred to as Bhagavat the Lord and as he reportedly calls himself: *Tathagata* which means both one who has thus come and one who has thus gone. <sup>45</sup>

Through these two characters, the historical and the fictional, Hesse has presented his theory of destiny. It is about finding one's path, one's place in life, a place where one can 'fit' and experience self-actualization. He tells us that this process cannot or may not be completed overnight. Spiritual maturation requires the experience of years. One may come across many teachers but one must continue to travel. It is reported that Buddha's last words were, 'Work out your own salvation with diligence.

## The Duality Principle

Siddhartha's quest brings him to both extremes, living as a rich man of the world and living without any earthly possessions, living a sensuous life to the fullest standards of Kama Sutra. But in the end of all the vicissitudes, he walks his own path. Thus the novel is a good piece of spiritual-success literature for anyone who feels lost or confused not knowing what to do when everything to be done is muddled up and the only path clearly available the way to go back. The psychological impact

of the book is that we should listen to Siddhartha and then respectfully beg our leave and go our way.

Hesse tells us that Buddha, the Illustrious One is staying in the garden of Anathapindika, known as Jetavana in the town of Savathi. Like the story of Govinda, there is a very interesting and complicated scheme of things here:

Anathapindika according to the Buddhist legend was a wealthy business man who was one of Budddha's chief patrons and lay followers from Sravasti (Hesse's spellings slightly vary). He built a monastery for the community, known as Jetavana, in Sravasti a site at which Buddha spent the last twenty five rainy seasons of his ministry Anathapindika saw the Buddha regularly, and bestowed so many gifts on the community that he was eventually reduced to poverty. <sup>47</sup>

If the mystical principle of 'kannak, kodi, kamni' 48 is to be fulfilled, then Siddhartha must also have a man of commerce in his story. Hesse brings forward the character of Kamaswami, the tradesman to highlight the mundane element in the exotic spiritual journey of Siddhartha. The name Kamaswami is also interesting: Kama which means desire or love or the god of love and Swami which means a Master or a spiritual teacher and is a word of great respect. 49

It is interesting to note that Kamala and Kamaswami enter his life simultaneously. Kamala's name itself seems made up of the root *kama*, the desire, the love, the god (dess) of love. The word *Kama Sutra*, the name of a famous Tantric Hindu manual of erotic love written in 300 A.D. also comes to the mind and since Siddhartha is there with Kamala to learn the art of love, the etymology of the names may be significant.

In conformity with the Kama Sutra principle of sexuality-spirituality coordination, Hesse describes the art of love that Siddhartha learns from Kamala with almost religious devotion. One is also reminded of the Chinese I-Ching principle of Yin and Yang: Yin and yang mean literally the "dark side" and the "sunny side" of a hill. In Chinese and much other Far Eastern thought, they represent the opposites of which the world is composed: light and dark, male and female, heaven and Earth, birth and death, matter and spirit. This is called a system of dualism, or two-sidedness.

The two forces yin and yang are believed to be complementary and contrasting principles. Each makes up for what the other lacks, and the wholeness of the world would be incomplete if there were a deficiency of

either. In other words, Yin is the feminine principle: the principle of darkness, negativity, and femininity in Chinese philosophy that is the counterpart of yang. And Yang is the masculine element: in Chinese philosophy, the principle of light, heat, motivation, and masculinity that is the counterpart of yin and is thought to exist along with yin in all things. <sup>50</sup>

The symbol suggests the two opposite principles or forces that maintain the balance of life. But for Siddhartha, the attainment of this balance is not that easy. He has to follow a certain course of action, a whole ritual before he becomes Yang.

Kamala is ready to accept Siddhartha but only with the condition of his involvement in business of the world. Perhaps by putting this condition, she is trying to cure the Samana from the forest of his remaining links with the previous life. To understand Kamala-Siddhartha eroto-spiritual relationship, we have to go beyond the generally understood libidinousness. The softness of their approach and the experience of togetherness and then the lesson of mutual appreciation and thanksgiving seem to be the training of 'psychic energy' as Jung calls it, corresponding to the 'elan vital': the vital urge of Bergson. <sup>51</sup>

Hesse has made the Kamala-Siddhartha relationship more graphic and illustrated and has depicted it as a turning point in his life because the novel is meant for the modern audience for whom the mechanization and dehumanization of the human sexuality has created certain prejudices that amount to the negation of higher sentiments.

This is in line with the Eastern mystical sensibility that the *ishq-i-haqiqi* or the Divine Love can only be understood when a person has some exposure to or experience of *ishq-i-majazi* the mundane love. According to the pantheistic philosophy the universe is composed of egos. There is a rising note of egohood. Out of the combination of minor egos, new forms of higher egos emerge. There are physical egos, plant egos, animal egos and human egos. Even the whole universe is also the Ego, the supreme and all comprehensive ego viz. God. God is the ultimate Duration and ultimate Reality. <sup>52</sup>

One way or the other Siddhartha is passing through the process of transmigration of the soul just like he has experienced the metamorphosis when he perfects his Samana discipline in the second chapter of the book.

The feel of the money, the confidence of the craft, the capability of winning and the spiritual fruits of his previous training, as Siddhartha himself declares to Kamaswami, 'I can think, I can wait, I can fast.', all

join together and make his personality just ripe enough for the next lesson that awaits him on the journey. This time it epitomizes itself in the form of Kamala.

"You are Kamala and no one else, and within you there is a stillness and sanctuary to which you can retreat at any time and be yourself just as I can... I am like you. You cannot love either...perhaps people like us cannot love. Ordinary people can—that is their secret." 53

Siddhartha must go on. He is in no hurry to reach anywhere. In fact he has to go nowhere. And yet he must go because the continuity cannot be halted. Journeying is all important. Movement is life. Stagnation is death. This is the point where he leaves the world of Sansara. Never to return.

Omer Khayaam says something of the same effect:

Dear love, when you are free to slough your skin and become naked spirit, soaring far across God's Empyrean, you will blush that you lay cramped so long in body's goal. 54

Next time we see Siddhartha, he is wandering by the river. Flowing water, the pure and the purifying water. 'He looked down and was completely filled with a desire to let himself go and be submerged in the water. A chilly emptiness in the water reflected the terrible emptiness of his soul... might the fishes devour him, this dog of a Siddhartha...' 55

Out of this self-abasement, came the recognition, after the constriction, the release. Siddhartha experienced the right understanding. When Siddhartha finally moves away from Sansara, he walks up to the river. It is the same river that had led him to Sansara some years back. His crossing the river was one journey, one conscious activity, a volitional activity and therefore an act of Karma. His stay out there was another journey, another Karma. One thing would lead to another. The retributive appropriation of every deed would affect automatically and would be determined by the nature of the deeds done. Buddhists believe that any volitional act is Cetana. But the ultimate cetana is the search for Moksha, the enlightenment.

In SIDDHARTHA, this has been symbolically shown in the last chapter and on the very last page, when we see Govinda with tears in his eyes, realizing, understanding and then prostrating before Siddhartha while the latter sits in samadhi with a complete resolution of purpose and fulfillment in an absolute peace.

This is the moment when Siddhartha, to speak in Buddhist discourse, undergoes anatman, literally meaning "not-self". Buddha, after his

Nirvana had asserted that something pure, subtle and eternal like the Atman could not associate with something impure, gross and impermanent like the body. Buddha according to this tradition would be the individual who can put an end to the entrapment in the cycle of perpetual rebirth in samsara. For the general masses, it is good to observe the ritual practices, community worship and preaching and teaching of the faith and belief systems. But for those who cannot slip their questions under the carpet, new dimensions, new horizons and new vistas are required. They attain to the highest knowledge and yet they desire more.

Religious truths can be known and understood and even conveyed but the mystical experience can only be gone into. It is not like diving into the sea and then surface as soon the oxygen ends. It is to dig through the sea bed and pour into the unfathomable depths. No reports are to be conveyed back to the headquarters, for there is none out there. It is the search of the spiritual headquarter and there are no witnesses required.

Siddhartha did it the way Socrates, his contemporary did it, by questioning into the depths of soul. At every step they took, they went by the path of agnostics. 'One thing only I know, and that is that I know nothing.' It is said that philosophy begins when one learns to doubt. And the fit targets of the doubt are usually the cherished beliefs and axioms and platitudes. Socrates famously said: *gnothi seauton*: Know thyself. <sup>56</sup>

Earlier philosophers like Thales and Heraclitus, Zeno, Pythagoras and Empedocles etc. who sought for the *physis* or nature of external things, the laws of the material and measureable world. But Socrates was of the view that there is a subject greater than the birds and trees and stars, and that is man's mind, the study of what man is and what can he become. So he set himself up in exploring the human soul and tried to question the assumptions and certainties. <sup>57</sup>

Siddhartha journey seems to be a cyclic one. He is going round and round, making discoveries and then entering into the wider orbits to live through more intensely. Like all the wayfarers of the mystical and philosophical nature, he seems also to be looking for something that is eternally good. He seems to defy and ultimately break down the principles of rest and motion.

When he is offered to finally rest at Jetavana by the most illustrious Buddha, he decides to be in motion, and when he chooses to leave kamala and Kamaswami and everything that belongs to him in the daily movement and carries on with a journey that might never have ended, he

meets the river and then takes to rest and the rest is so absolute that even Vasudeva cannot continue with him and he leaves for the woods. This restlessness and agitation is perhaps the cause of all change and transformation that we experience around us. As Iqbal had said:

Sakoon Muhaal hay qudrat ke karkhanay main Sabaat aik taghayyur ko hay zamaanay main <sup>58</sup>

(The absolute rest is impossible within the realm of nature. The only thing consistent in the universe is inconsistency.)

We see that Hesse has portrayed Siddhartha as a great intellectual. He never says that he has some doubts about the religion. He is just looking for something very good. In words of Baruch Spinoza (1632-1677):

After experience had taught me that all things that frequently take place in ordinary life are vain and futile, and when I saw that all things that I feared, and which feared me, had nothing good or bad in them save in so far that the mind was affected by them; I determined at last to inquire whether there was anything which might be affected to the exclusion of all other things; I determined, I say, to inquire whether I might discover and attain the faculty of enjoying throughout eternity continual supreme happiness...<sup>59</sup>

It is only that Siddhartha, like Hesse himself wanted to rise to the possibility of the happiness of the intellectual love of God. And that God for him was not out there:

Wohi asl-i-makan-o-lamakan hay Makaan kiya shay hay? Andaaz-i-bayaan hay khizar kiyoon kar bataay kiya bataay Agar mahi kahay darya kahaan hay 60

(It is He who is the reality of time and space. And what is temporality except a way of describing an experience! How would a spiritual guide answer the riddle if a swimming fish should want to know the address of the water?)

Buddhism affirms time as progressing in a circular fashion, referred to as the Wheel of Samsara, with rebirth anticipated at the end of each successive life. At the same time it seeks to break this system and in doing so it goes beyond religion. Gautama Buddha taught a way of life devoid of authority, ritual, speculation, tradition, and the supernatural. He stressed on intense self-effort. His last words before he died at the age of 80 were: Work out your own salvation with diligence. <sup>61</sup>

On the one hand it accounts for Hesse's Siddhartha to separate himself from the Buddha and look for his own salvation and on the other hand it determines that destiny is a personal affair and has nothing to do with the outside influences. This idea is against the creation theory of the revealed religions and is closer to the pantheistic theory which is based on the idea that the world is not a different substance from God but the same substance in another form. How one, then become the many? For this answer we look to Plotinus (205-170 AD).

About the time Hesse wrote SIDDHARTHA, Plotinus was commonly read in post-war Europe with zeal owing to the fact that the intellectuals were looking for an esoteric explanation of life. According to Plotinus, the cosmos arises out of the One by a series of emanations, or descending steps. Each step in the emanation series is a step downward in point of value till passing through the sphere of Intelligence and World Soul, we enter the world of matter below which there is pure Non-being. <sup>62</sup>

These words of Plotinus bear remarkable similarity with Siddhartha's words when he answers to Govinda'a question about the *real thing* and the *intrinsic thing*: 'If they are illusion, then I also am illusion, and so they are always the same nature as myself. It is that which makes them so lovable and venerable.' <sup>63</sup>

The texts of the Christian Mystics like Jan van Ruysbroeck as intertexts cannot be overlooked in this connection. In his book *The Adornment of the Spiritual Marriage*, he writes:

'For to comprehend and understand God above all similitudes, such as he is in Himself, is to be God with god, without intermediary, and without any otherness that can become a hindrance or an intermediary. ... Whosoever wishes to understand this, must have died to himself and must live in God, and must turn his gaze to the eternal light in the ground of his spirit, where the hidden truth reveals itself without means.' 64

It is almost what the Muslim Mystics mean when they say: mootoo qabla un tamoot: Die before you actually die i.e. the lesson of unity and oneness. But what happens when this union takes place? Can we continue with the physiology and psychology that we have or that an extra energy is restored to us, something transcendental?

In SIDDHARTHA, Buddha has experienced it, Siddhartha has experienced it, Govinda has experienced it through him, and so has Kamala and Vasudeva, but the words fail to describe it and a smile, an affirming confident and resolute smile, lifts the fog from the mystery of being. Only images can substitute it when Hesse provides us with the kaleidoscopic vision through the eyes of Govinda: 'He no longer saw the face of his friend Siddhartha. Instead he saw other faces, many faces, a long series, a continuous stream of faces – hundreds, thousands, which all came and disappeared and yet all seemed to be there at the same time, which all continually changed and renewed themselves and which were yet all Siddhartha.' 65

The search for this oneness and wholeness has been the central doctrine of Sufism. A sufi is a lover of Truth, of the Perfection of the Absolute. As the great Sufi mystic Jalal al din Rumi illustrates with his story of the elephant in the dark, the Truth can only be seen in the light of the Spiritual Path but the entirety of the Experience of Truth cannot be compromised.

According to his story an elephant belonging to a travelling exhibition had been stabled near a town where no elephant had been seen before. Four curious citizens, hearing of the hidden wonder, went to see if they could get a preview of it. When they arrived at the stable they found that there was no light. The investigation therefore had to be carried out in the dark. Individually touching its trunk, ear leg and back the four found the elephant to be a hosepipe, a fan, a pillar and a throne respectively.

None could form the complete picture; and of the part which each felt, he could only refer to it in terms of things which he already knew. The result of the expedition was confusion. Like the elephant, *Existence*, according to Sufi Cosmology, is like an unimaginable vast tapestry woven from the Divine qualities. Only by distancing ourselves from the surface immediately before us can we hope to find its meaning as well as our own place in the tapestry. <sup>66</sup>

We can compare this with the cosmology propounded by Bertrand Russell in his essay: The Ultimate Constituents of Matter from his book: *Mysticism and Logic*. The book was published in 1918 (four years before the publication of *SIDDHARTHA*) and due to the thrill that it had created, there is a probability that Hesse would also have had a look on it.

Russell conceives the world as consisting of a multitude of entities arranged in a certain pattern. The entities that are arranged are particulars and the pattern results from the relations of these particulars. According to

him series of such particulars that have the analogy of the notes in a symphony would make some wholes that he likes to call as logical constructions or symbolic fictions. According to him the analogues of the successive particulars would be regarded as specific states of one 'thing'. What he is trying to resolve is whether the object of sense is mental or physical and believes that a true theory of matter requires a division of things into time-corpuscles as well as into space-corpuscles. <sup>67</sup>

He further develops these particulars into perspectives and judges these with reference to time. 'The one all-embracing time' as he calls it. According to him, 'We may therefore define the perspective to which a given particular belongs as 'all-particular simultaneous with the given-particular, where simultaneous is to be understood as a direct simple relation, not the derivative constructed relation of physics. <sup>68</sup>

What Russell is trying to do is the same what Hesse is attempting in his fiction and what Buddha actually experienced and that is to develop a frame of mind that can take in the entire experience of life and synthesize it into one whole. The limited human mental perspective and the ontological necessity are two banks of the river and the experience of oneness is the flowing water that joins the two.

The water flowing in a river in a given instant might be determined as a moment but the moment itself is too weak to tie the flow of the river. Every moment there is a movement and the continuity can only be marked by perpetuity that defies momentarism. In the history of Islamic philosophy, it is known as *inna al-aarad la yabqa zamanayn* which means: No accident remains in existence for two units of time. <sup>69</sup>

Ibn 'arabi goes one step further when he says that there is absolutely nothing in the world, be it a substance or an accident, remaining in existence for more than one minute. Since accidents must inhere in substances, all the accidents are the accidents of the ultimate and only self-subsistent Substance which is none other than the Absolute. All existents in the world – whether so called substances or the so called accidents—are in reality accidents that appear and disappear on the surface of the Ultimate Substance, just like innumerable buubles that appear and disappear on the surface of water. Ibn 'Arabi concludes: *inna al-alam kulla-hu majmu a'rad*, 'The world in its entirety is a whole composed of accidents.' <sup>70</sup>

But even if this Aristotelian 'substance-accident' terminology is admitted, it remains to be seen if the Absolute is above such categorization or not. It

also remains to be answered if the being of the creation and the creator are the same or hierarchical. The flowing river, although the beginning and the terminating ends may not be visible, or they may not be there at all, is usually seen to have a certain direction. Iqbal solves this enigma beautifully when he says:

Khirad hui hay zaman o makan ki zunnari Na hay zaman na makan la ilaha illallah <sup>71</sup>

(The intellect has become acquiescent to time and space. There is nothing as time and space except Allah!)

Hesse seems deeply impressed by the similar ancient philosophy of Tao when Siddhartha tells Govinda:

'... I am telling you what I have discovered. Knowledge can be communicated, but not wisdom. One can find it, be fortified by it, do wonders through it, but one cannot communicate and teach it.' 72

At this point we can clearly see the echo of Tao-te Ching:

'The Tao is abstract and therefore has no form it is neither bright in rising nor dark in sinking cannot be grasped, and makes no sound. Without form or image without existence the form of the formless, is beyond defining cannot be described and is beyond our understanding. It cannot be called by any name. Standing before it, it has no beginning; even when followed, it has no end. In the now, it exists; to the present apply it, follow it well, and reach its beginning.' 73

Coming back to the image of the River, one finds that the river flows in a cyclic way. The water-cycle moves unerringly and continuously from vapours to clouds and from clouds to rain, from streams and lakes to the rivers and from the rivers and tributaries to the seas and oceans, and then to the vapours again: the beginning culminates into an end and the end becomes the beginning. This has been felt by the poet philosopher Ghalib as well when he says:

Na tha kutech to khuda tha, kutech na hota to khuda hota Duboya mujh ko honay ne, na hota main to keya hota 74

(When there was nothing, there was God and so, had there been nothing, there would still have been God. Being is the only flaw in us, for had there been no being, there would still have been God.)

At another place he says,

## Asl-i-shahood-o-shaahid-o-mashhood aik hay Harraan hoon phir mushahida hay kis hisaab main <sup>75</sup>

(The reality of manifestation, he who witnesses manifestation and that which is manifested are all one. I am surprised, then, at the process of the witnessing itself.)

Everything comes to full circle. But Hesse's Siddhartha, in line with the historical sage Buddha, has done away with gods as external manifestations. Prior to his search, the Hindu pantheon with its elaborate range of gods, avatars, demons, heroes and villains had enthralled millions who were flabbergasted rather than impressed by the fertility festivals and divinations.

Both, the historical Buddha and the fictional Siddhartha believe that if religion is dependent on our cyclical obligations with reference to the points that we are at in the eternal circle of the wheel or *chakra*, then, if the different gods make very different demands from us, our practices, however hard we may try, would seldom ensure the harmony without which there can be no peace. And without peace, there would be no religion and therefore the philosophy of the religion in Buddhism is *Dharma* reflective of those doctrines deemed by Buddha to be essential for practice leading to the eradication of suffering and the end of rebirth. It further elaborates that each individual should put his faith in the *samgha*, the community of the noble person (*arya pudaglas*) who have attained at least the first stage on the path. <sup>76</sup>

Throughout the novel, there is no noise about God. Whenever a character, including Siddhartha and Gautama Buddha reach the verge of divine light, they go silent and a smile is spread about their lips. Is it a mark of atheism or pantheism, a cold rationalism or a very special case of divine transcendence?

According to Peter Harvey, the spiritual quest in Buddha's day was largely the identification and liberation of a person's true self i.e. Atman and this was postulated as a person's permanent inner nature, the source of true happiness and the autonomous inner controller of action. In Jainism this was known as *jiva* or 'life principle'. But Buddha went beyond this idea. According to him anything subject to change, anything not autonomous and totally controllable by its own wishes, anything subject to the disharmony of suffering, could not be such a perfect *true self*.

Heinrich Dumoulin has found that the theme of transcendence emerges more richly in Buddhism than what can be easily comprehended. A characteristic of the tradition is to use negation as a cipher of the transcendent. Dumoulin calls it negative theology. According to the tradition of Madhyamika, the wayfarer has to experience emptiness 'sunyata' which is not annihilation. The emptiness is supposed to be unhindered, omnipresent, without differentiation, wide open, without appearance, spotlessly pure, unmoved, without coming to be or passing away, without being, empty of emptiness and without possessions. <sup>77</sup>

Lao Tze refers to it as *Cleaning the dark Mirror*: 'Maintaining unity is virtuous for the inner world of thought is one with the external world of action and of things. The sage avoids their separation by breathing as the sleeping babe and thus maintaining harmony.' <sup>78</sup>

## The River as a Symbol of Unity and Oneness

Hesse very cleverly picks up the imagery of the river to describe this universal harmony and he takes us to witness a strange and silent world where Vasudeva and Siddhartha are ritualistically practicing listening to the river:

I reviewed my life and it was also a river, and Siddhartha the boy, Siddhartha the mature man and Siddhartha the old man were only separated by shadows, not through reality. Siddhartha's previous lives were also not in the past, and his death and his return to Brahma are not in the future. Nothing was, nothing will be, everything has reality and presence. They both listened silently to the water, which to them was not just water, but the voice of life, the voice of Being, of perpetual Becoming. <sup>79</sup>

Listening silently to the river is not just an allusion to ordinary contemplation. The river is fluid in both shape and existence. The philosophers and scientists have long thought about the structure of the Universe and they have elucidated a cosmic structural fluidity that is flat like a river. 80

Stephen Hawking's talk about the Uncertainty principle of Quantum Mechanics implies that certain pairs of quantities, such as the position and velocity of a particle, cannot both be predicted with complete accuracy. Quantum Mechanics deals with this situation via a class of quantum theories in which particles do not have well defined positions and velocities but are represented by a wave.

These quantum theories are deterministic in the sense that they give laws for the evolution of the wave with time. Thus if we know the wave at one time, we can calculate it at any other time. The unpredictable, random element comes in only when we try to interpret the wave in terms of the positions and velocities of particles. But maybe that is our mistake: maybe there are no particle positions and velocities, but only waves. It is just that we try to fit the waves to our preconceived ideas of positions and velocities. The resulting mismatch is the cause of the apparent unpredictability.

It is a point where physics stops being the science of matter alone and becomes concerned with life itself. According to Hawking, if we do discover a complete theory, it should in time be understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists. If we are able to find through the *anthropic principle*, why we and the universe exist then it would be the ultimate triumph of human reason- for then we would know the mind of God.

Hawking asserts that in nineteenth and twentieth centuries science became too technical and mathematical for the philosophers, or anyone else except a few specialists. In the backdrop of this scientific and philosophic enigma, Hesse's review of theology and its fictional version depending on the simple stylistic description to unravel the great mystery of the matter, mind and God is quite commendable and reinvigorating as far as the great quest for knowledge is concerned.

In Gita, Chapter 6, Lord Krishna tells Arjuna that *Yoga* is a *harmony* and when the mind of the Yogi is in *harmony* and finds rest in the Spirit within, all restless desires gone, then he is a *Yukta*, one with in God. <sup>111</sup>

When Hesse is sure that his readers have understood this sense of harmony, he takes us to the next esoteric truth and that is *oneness*. '... Siddhartha felt more and more that this was no longer Vasudeva... this motionless man was the river itself, that he was God himself; that he was eternity itself.' <sup>112</sup>

Taking Vasudeva to be a god is not without a history. In *adhiyai* (Chapter) 11 of *Bhagavad Gita*, Lord Krishna reveals his true reality to Arjuna. Let us read the following three verses in collocation:

Verse 38: Arjuna: thou God from the beginning, God in man since man was. Thou treasure supreme of this vast universe. Thou the one to be known and the Knower, the

final resting place. Thou infinite Presence in whom all things are.

Verse 49: Krishna: thou hast seen the tremendous form of my greatness, but fear not, and be not bewildered. Free from fear and with a glad heart see my friendly form again.

Verse 50: Sanjay: Thus spoke Vasudeva to Arjuna, and revealed himself in his human form. The God of all gave peace to his fears and showed himself in his peaceful beauty. 82

According to Dalai Lama, the unifying characteristic of all spiritual qualities of all religions is some level of concern for others' well being. He calls it sken-pen kyi-sem which literally means 'the thought to be of help to others'. When 'I' is there no more, the other would be everything. Time and space would be resolved into dimensionlessness. The transmigration of the soul would stop only to occur every moment. The concluding lines of the novel refer to this moment of absolute harmony. '... His countenance was unchanged after the mirror of the thousand-fold forms had disappeared from the surface.' 83

## Works Cited

- English Translation Copyright © Peter Owen Ltd 1954 and published by Rupa & Co: New Delhi (2007).
- Iqbal, Allama Muhammad. Falsafa o Mazhab: Baal I Jibreel, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.39
- 3. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa & Co. (2007). p.3
- 4. Sullivan, Bruce M. Hinduism (The A to Z) New Delhi: Vision Books (2004) p.87
- 5. Mascaro, Juan. (Trans.) The Bhagavad Gita, Middlesex: Penguin Books (1970)
- 6. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.3
- 7. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.4
- 8. Words in quotes taken from Lines, a poem by Emily Bronte.
- 9. Iqbal, Allama Muhammad: Ghazliyat 2-15: Baal i Jibreel, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.39
- Iqbal, Afzal. Life and Work of Rumi, Lahore: Institute of Islamic Culture: (1964)
   p.120
- 11. Sheikh Sajjad (Ed.). Our Legendry Intellectuals, Lahore: PILAC: (2009) p.151

- 12. Dickinson, Emily. The Works of Emily Dickinson, Herfordshire: Wordsworth Editions Ltd. (1994)
- 13. Iqbal, Allama Muhammad: Nasim-i-Subh: Payaam-i-Mashriq, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.101
- 14. Shah, Bulleh. Kalam Bulleh Shah, Lahore: Packages Ltd. P.54
- 15. Hajweri, Syed Ali. (Trans.) Nicholson, Renold A. Kashf al Mahjub, Karachi: Darul Iahaat (1990) p.83
- 16. Abdullah, Muhammad Qureshi: Muqaddamah: Makatib-i-Iqbal banam Garami, Karachi: Iqbal Academy (1969) p.33
- 17. Om: The Chandogia Upanishad begins with a long discussion on the sound Om, where it is held to represent all sound, to be the essence of the Veda and the key to immortality and Union with Brahman.
- 18. Armstrong, Karen. Buddha, London: Phoenix Orion Books (2000) p.1
- 19. David-Neel, Alexandra. Yogden, Lama. The Secret Oral Teachings in Tibetan Buddhist Sects, Calcutta: Maha Bodhi Society of India (1971) p.81,83
- 20. Ibid, : nia nieun les despa: gone beyond suffering
- 21. Ibid. p.83
- 22. Ibid.
- 23. Dhammapada is one of the books of the Khuddaka Nikaya, the fifth major division of the Sutta Pitaka in the Pali Canon and is considered representing the original Buddhist doctrine.
- 24. It is very important to know the difference between *Brahman* and *Brahmin*. Hesse has also taken care of this distinction in this novel. *Brahman* means the one absolute God who is the originator of everything or the creator. And *Brahmin* is the one who has acquired the knowledge of the *Brahman* or *Brahma*, that is to say a spiritually enlightened man who has gone beyond the phantasmagoria of *Samsara*.
- 25. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.8
- 26. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.56
- 27. Hasmi, Jamila. Dasht-i-Soos, Lahore: Ferozsaons (1988) p.155
- 28. Advaita Vedanta: The nondualistic Vedanta tradition. For Advaita, the world and individual selves have only an illusory existence; they are not real in an ultimate sense as they are not permanent, and are only temporary manifestations due to ignorant misperception. Even the gods are regarded as temporary manifestations due to ignorance. With the attainment of the knowledge of reality, that is, knowledge of Braman and/or the Self, the knowledge that Brahman and the self are one, illusion ceases to have power to bind one and one is free of Samsara, the cycle of rebirth and suffering.
- 29. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). pp.11-12

- Iqbal, Allama Muhammad. Khizar i Rah: Bang-i-Dara, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.259
- 31. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p. 19
- 32. Hesse, Hermann. 'My Faith'
- 33. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). pp.23-24
- Iqbal, Allama Muhammad. Rubayaat : Baal-i-Jibreel, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.84
- 35. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.27
- 36. Iqbal, Allama Muhammad. Talba Aligarh College ke Naam: Bang-i-Dara, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.115
- 37. From F.H. Shu, The Physical Universe (1982); Sausalito CA: University Science Books
- 38. Lao Tse: Tai te Ching
- Iqbal, Allama Muhammad. Zindagi-o-Amal: Pyaam-i-Mashriq, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.128
- Iqbal, Allama Muhammad. Saaqi Nama : Baal-i-Jibreeel, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.126
- 41. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.29
- 42. Wikpedia article on Nirwana www.wikipedia.org
- 43. Bishop, Alan. 'Western Mathematics: The Secret Weapon of Cultural Imperialism' via Ashcroft, Bill. et al (eds.) The Post-Colonial Reader, p.71
- 44. Ibid. p.72
- 45. "Buddha." Encyclopaedia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, (2009)
- 46. Seth, Monika. Buddhism (All About) The Religion of Peace, New Delhi: Goodwill Publishing House (2004)
- 47. Prebish, Charles S. The A to Z of Buddhism, New Delhi: Vision Books (2003) p.43
- 48. Shah, Bulleh. Our Legendry Intellectuals, Lahore: PILAC (2009) p.255 Sullivan, Bruce M. (the whole verse reads: Kanak, Kody, Kamni teenon koh talwaar/ aayaa sen jis baat ko, bhool gaey woh yaar: Lifetime's provisions, wealth, and the beautiful women have slaughtered you like a sword. That's how you forgot the purpose for which you came to this world.)
- 49. The A to Z of Hinduism, New Delhi: Vision Books (2003) p.215
- 50. 'Yin and Yang' from Microsoftt® Encarta DVD ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation,

- 51. Ellis, Havelock. Psychology of Sex, London: Pan Books (1967) p. 79
- 52. Haque, Dr. Intisar-ul-. Philosophy of Religion, Lahore: Ferozsons Ltd. (1991) p. 225-226
- 53. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). pp. 59-61
- 54. Graves, Robert. Shah, Omar Ali. *The Rubaiyyat of Omar Khayaam*, Middlesex: Penguin Books (1972) No.47 p. 54
- 55. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007) p. 72
- 56. Stace, Walter T. The Teachings of the Mystics, New York: Mentor Books (1960) p.89
- 57. Durant, Will. The Story of Philosophy, Rawalpindi: Services Book Club (1985) p. 5
- 58. Iqbal, Allama Muhammad, 'Sitara': Bang-i-Dara, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.148
- 59. Durant, Will. The Story of Philosophy, Rawalpindi: Services Book Club (1985) p.126
- 60. Iqbal, Allama Muhammad. Baal-i-Jibreeel, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.86
- 61. Seth, Monika. Introduction: Buddhism (All About) The Religion of Peace, New Delhi: Goodwill Publishing House (2004)
- 62. Inge, W. R. The Philosophy of Plotinus, New York: Longmans, green & Co 3rd ed. (1929)
- 63. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007) p.117
- 64. Ruysbroaeck, Jan Van. The Adornment of the Spiritual Marriage, trans. Dom, Wynschenck C. A. London: J. M. Dent & Sons (1916) pp. 185-186 via Stace, Walter T. The Teachings of the Mystics, New York: Mentor Books (1960) pp. 162-163
- 65. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007) p.119-120
- 66. Waley, M. I. Sufism: *The Alchemy of the Heart*, San Francisco: Chronicle Books (1993) pp.22-23
- 67. Russell, Bertrand. Mysticism and Logic, London: George Allen and Unwin (1986) pp.125
- 68. Ibid.
- 69. Izutsu, Toshihiko. Creation and the Timeless Order of Things, Lahore: Suhail Academy (2005) pp.168-170
- 70. Ibid.

- 71. Iqbal, Allama Muhammad. 'La ilaaha illallah' Zarb-i-Kaleem, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.15
- 72. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007) p.114
- 73. Trans. By Rosenthal, Stan. The Tao Te Ching: Electronic copy is available at: <a href="http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism/ttcstan3.htm">http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism/ttcstan3.htm</a>
- 74. Ghalib, Mirza Asadullah, Divaan-i-Ghaalib, Lahore: Ferozsons (1990) p.29
- 75. Ibid. p.91
- 76. Dumoulin, Heinrich. (Trans. By O'Leary, Josweph S.) Understanding Buddhism, New York, Tokyo: WEATHERHILL (1994) p.31
- 77. Ibid. p. 118-123
- 78. The Tao Te Ching Trans. By Rosenthal, Stan. Chapter: 10
- 79. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007) p.88
- 80. "Cosmology." Britannica Student Library from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite. (2009).
- 81. Hawking, Stephen. A Briefer History of Time, London: Bantam Press (2005) p.140
- 82. Mascaro, Juan. (Trans.) Ch. 6, Verse 16,18: The Bhagavad Gita, Middlesex: Penguin Books (1970) p.70
- 83. Gyatso, Tenzin. (The Dalai Lama). Ancient Wisdom, Modern World, Ethics for a new Millennium, London: Little, Brown and Company